

حضرت مولاناسيد شوكت عسلي نظي ترصاحب امام وخطيب جيامع مسجد ممسبَّى

تر بمب منطاله المحمد الراتهب خطيب المستخال المحمد الراتهب خطيب المحمد المراته المحمد المح

مفتی محمد اشفاق قاضی دارالانآءوالارشاد، جامع مبحد، مبئ

ناست جامع مسجد آف بمبئی طرسط زدمنگل داس مارکیک، مبئی۔۲ المحقوق بحق نائث محفوظ ہیں ﴾

نام كتاب : خطب ت نظير

خطبات : حفرت مولانا سيد شوكت لي نظب رُصاحب

: مشیخ الحدیث حفرت مولا نامجمیدابراهیم خطیب صاحب ترجمه

> : مفتی محمداشفاق قاضی مرتب

> > تعداد : ایک ہزار(۱۰۰۰)

قيت : ۱۸۰رويځ

ناسشر : جامع مسجد آف بمبئی ٹرسٹ، ۲۸ ججیکر اسٹریٹ،

معت بل: منگل داسس مار کیٹ، مسبئ-۲

ملنے کے سے: ا۔ انجمن دردمت دانع کیم ورقی ٹرسٹ مہاڈ

۲۔ حسامعہ حسینہ عرب سے سنر بوردھن

٣- جامع مسجدا ف جمبئ ٹرسٹ نز دمنگل داس مار کیٹ ممبئی۔۲

|      | فهرست مضامين                                        |            |         |
|------|-----------------------------------------------------|------------|---------|
| نمبر | عناوين                                              |            | نمشار ر |
| ۵    | مقدمه                                               |            | 1       |
| 9    | پیش ِ نفظ                                           |            | ٢       |
| 15   | عرض مترجم                                           |            | ٣       |
| ۱۴   | حیات وخد مات حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحبؒ    |            | ۴       |
| ٣٩   | هجرت کی حقیقت                                       | _          | ۵       |
| ۲٦   | <i>نجر</i> ت کی اہمیت                               | Ĵ          | 4       |
| ۵۳   | حق وباطل میں معرکہ                                  | 2          | 4       |
| 45   | لمبي عمراور نيك عمل                                 | 5          | ٨       |
| 49   | توبه واستغفار                                       |            | 9       |
| 44   | مومن کی صفات                                        |            | 1+      |
| ۸۳   | علم، مال اور نبیت                                   | ٩          | 11      |
| 19   | انسانی زندگی کااصل مقصد                             | مفر المظفر | 11      |
| 94   | اسلام اورنظافت كي تعليم وترغيب                      | ÷g/        | 11      |
| 1+1  | راستے کے حقوق                                       |            | 100     |
| 1+9  | رحمة للعالمين                                       |            | 10      |
| 110  | مدینه منوره میں آ سال فالیا کی پہلی جمعه            | رچاناول    | 17      |
| 177  | درود شریف کی حقیقت اوراس کی اہمیت                   | يابي       | 14      |
| 71   | نبی کریم سالٹھالیہ پڑ کی ذات اور آپ کے کلام کی عظمت |            | 14      |

| صفخهر    | عناوين                                                    |                    | بثرار |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 124      | صلدرخي                                                    | -11                | m/    |
| ۲۸۴      | آپ سالیٹیا کیٹی سب سے بڑھ کر فیاض وسخی تھے                | <u> </u>           | ۳     |
| 191      | اسلام كاصرف زبانی دعویٰ                                   | <i>13</i>          | ٠٩    |
| 199      | نماز کی صحیح شکل وصورت                                    | F                  | ام    |
| m•A      | فضيلت رمضان                                               | 3                  | 4     |
| 110      | فرضيت زكوة                                                | j                  | 4     |
| 271      | اعتكاف كى اہميت                                           | بمضان المب         | ل ما  |
| 271      | مخفی صد قه کی فضیات                                       | 7                  | 40    |
| rra      | الوداع اے ماہ رمضان                                       | J                  | 4     |
| 444      | اعمال صالحه پرمداومت                                      |                    | 42    |
| rrs      | رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب                          | 47                 | 4     |
| rar      | نیک عمل اوراس کی حفاظت                                    | يوال الكرم<br>يوال | ۹م    |
| ma9      | بہتان، بدخنی اورالزام تراثی کی مذمت                       | 5                  | ۵٠    |
| 240      | کم خورد نی کے فوائد                                       |                    | ۵۱    |
| ٣21      | نعمت اورشکر گزاری                                         |                    | ar    |
| m22      | دعا قبول کیون نہیں ہوتی                                   | ••                 | ۵۳    |
| <b>"</b> | احترام مسلم                                               | <u> </u>           | ۵۳    |
| <b>7</b> | حج اورار کانِ اسلام کی حکمت<br>الله اوراس کے رسول کی محبت | Z                  | ۵۵    |
| m92      | الله اوراس کے رسول کی محبت<br>اسو ہ ابرا ہیمی             |                    | ۲۵    |

| ;     |                                                |    |         |
|-------|------------------------------------------------|----|---------|
| صفخهر | عناوين                                         |    | نمبرثار |
| P11   | عید کے دومہینے                                 | .2 | ۵۸      |
| 412   | عید کے دومہینے<br>کبی عمراور نیک عمل           |    | ۵۹      |
| 644   | آخرے کی تیاری                                  |    | 4+      |
| 644   | عيدالفطر                                       |    | 71      |
| 44    | عيدالفطر<br>عيدالضح<br>عيدالاضح<br>خطبهَ ثانيه |    | 75      |
| ~~~   | خطبهٔ ثانیه                                    |    | 42      |
|       |                                                |    |         |
|       |                                                |    |         |
|       |                                                |    |         |

## مقدمه

بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين.

خطیب اور مخاطبین کے درمیان اظہارِ بیان کا وہ طریقہ جس میں منتخب کردہ موضوع کومؤ تر طور پر اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ گوش گذار کردیا جائے ، خطابت کہلاتا ہے، چونکہ خطابت کی تعریف کھنے کے فن کے وجود میں آنے کی تاریخ سے بھی زیادہ قدیم ہے، اس لئے یقین سے کہا جا سکتا ہے کی خطابت ابلاغ کا قدیم ترین ذریعہ ہے، ایک اعلیٰ پائے کے خطیب کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی مافی الضمیر بطریقِ احسن ومدل طریقہ سے سامعین کے سامنے پیش کر سکے، اور وہ خود بھی موضوع کے مختلف بہلوؤں پر مضبوط گرفت رکھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ کسی امرکی تغلیط وضحیح کی قرار دہی پر ملکہ بھی رکھتا ہو۔

اسلام میں خطبۂ جمعہ کو خصوص اہمیت حاصل ہے ، پیغمبر اسلام ہی اگرم مالی اللہ اللہ جمعہ کے خطبات میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی فرمایا کرتے سخے، جمعہ کے خطبہ کی اہمیت کے پیشِ نظر ہی مصلین کو خبر دار کیا گیا ہے کہ وہ خطبہ کے دوران خاموش رہیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ خطیب منبر کے ملفوظات سنیں اور استفادہ کریں، حضرت مولانا سید شوکت علی صاحب نظیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ جامع مسجہ ممبئی کریں، حضرت مولانا سید شوکت علی صاحب نظیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ جامع مسجہ ممبئی میں عرصۂ دراز سے خطابت کا فرضِ منصبی انجام دے رہے تھے، آپ کی ذات والا صفات کسی رسی تعارف کی محتاج نہیں، عربی زبان پرعبور اور خطابت کے دلشیں انداز کے صفات کسی رسی تعارف کی محتاج البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللسان اور فصیح البیان خطرب اللسان اور فصیح البیان خطرب اللسان اور فیرونہ میں معروف و مقبول سبب آپ معروف و مقبول سبب آپ ایک رسید آپ ایک رسید آپ ایک رسید آپ ایک رسید آپ میں معروف و مقبول سبب آپ میں معروف و مقبول سبب آپ کا معروف و مقبول سبب آپ کے دیثیت سبب آپ کا میں معروف و مقبول سبب آپ کی دیثیت سبب آپ کی دیثیت سبب آپ کی دیثیت کے دیثیت کے دیثیت کے دیثیت کی دیثیت کے دیثیت

آپ کے خطبات عربی زبان کے تمام تر شیرینی اور اثر آفرینی کے ساتھ نصاحت و بلاغت کا ایسا گرال قدر سرمایہ ہے جن میں زہدو ورع اور رشد وہدایت کی

مقدمه ۲ ( کطبات طیر

شمعیں روثن ہیں،آپ نے جمعہ کےخطبات میں مختلف موضوعات پر جامع اورفکر انگیز خیالات کا اظہار فرمایا ہے،ان خطبوں میں نہصرف وا قعات بیان کئے گئے ہیں، بلکہ وا قعات کا تجزیهاور پھرتجزیه کی روشنی میں راہیں بھی متعین کی گئی ہیں ، یہ وہ ملفوظات ہیں جن سے ملت کواپنی راؤمل کے قعین میں آ سانیاں پیدا ہوتیں ہیں۔ حضرت مولا ناسيرشوكت صاحب نظير رحمة الله عليه رحمة واسعة سے لبي تعلق كي بناء پر پچھ عرصة بل آپ کی حیات ہی میں خاکسار کے دل میں خیال آیا کہ ان خطبات کی اشاعت کی جائے ،اورساتھ ہی اردو کے قالب میں منتقل بھی کیا جائے ، تا کہ حضرت والا کے ارشاد وملفوظات سے ملت کو اور زیادہ فیض پہنچے اور اس تعلق سے حضرت والا سے اجازت طلب کی گئی اور الحمدللد آپ نے رضامندی کا اظہار فرمایا ، یہاں یہ بھی واضح کردیناضروری ہے کہ حضرت مولانا نے مختلف موضوعات پرسیکڑوں خطبات دیئے ہیں ،ان خطبات کواردو کا جامہ پہنا نا کوئی آ سان کا منہیں تھا، پیجو ئے شیروہی لاسکتا تھا جوعر بی واردوزبان پربیک وقت ململ دسترس رکھتا ہو، الله تعالی نے بیمشکل بھی آسان فرمادی اور دل سے آواز آئی که کتاب'' تحفة الباری'' کے مصنف جامعه حسینیه شر بوردهن کے استاذ وشیخ الحدیث حضرت مولا نامحد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العاليهاس كام كواحسن طور پرانجام دے سكتے ہیں، چنانچہ بات آپ كے سامنے پیش كی گئی اور اللہ کا احسان کہ موصوف نے اس اہم کام کوسرِ انجام دینے کی ذمہ داری قبول فر مائی اور بیرکام اتنی دل جمعی اور کممل انبهاک سے انجام دیا که تر جمه کاحق ادا ہو گیا اللہ آپ کی اس خدمت کوقبول فر مائے ،اللہ تعالی حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب رحمة الله عليه كي مغفرت فرمائيس اورآب كے درجات بلندفر مائے ، اور حضرت مولانا کے ملفوظات وشیخ الحدیث مولا نا ابرہیم صاحب کی کاوشوں سے امت کومستفید نطبات نظیر کی ترتیب کا به کام سلسله وارکیا گیاوه اس طرح که حیار ماه پرمشمل

رمضان تاذی الحجه کے خطبات سلسله نمبررا، پرمحرم تاریخ الآخر کے خطبات سلسله نمبرر۲

کی ترتیب پرانجمن دردمندانِ تعلیم وتر قی مہاڈ ٹرسٹ کی زیر نگرانی کیے بعد دیگر ہے شالَع ہوئے۔ پھرتیسرا حصہ جمادی الاولی تا شعبان سلسلہ نمبرر ۳ کی اشاعت میں کچھ وجوہات کی بناءبہت تاخیر ہوتی چلی گئی ، اللہ جزائے خیر دےمفتی محمد اشفاق قاضی کو جنہوں نے اس تیسرے حصہ کوتر تیب دے کریائی تکمیل تک پہنچایا مفتی اشفاق قاضی جامعه حسینیه عربیه سے فارغ انتحصیل ہیں ، بندہ جب جامعہ اسلامیہ مدینه منورہ سے اپنی تغلیمی سلسلہ کومکمل کرکے جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن میں تدریبی خد مات سے منسلک ہوا،اس وقت موصوف عربی ششم کے طالب علم تھے، انہوں نے میرے یاس تخریج حدیث ہے متعلق کتاب پڑھی ہے، نیز خارجی اوقات میں حفظ احادیث، نسیم میراث وغیرہ فنون کی تحصیل میں بھی وہ بہت ہی پیش پیش رہے، جامعہ سے فراغت کے بعد مولا ناخالدسیف اللّٰدرحمانی صاحب کے یہاں مخصص فی الفقہ والا فتاء کیا،اس کے بعد امارتِ شرعیہ پٹنہ بہار سے قضاء کی تعلیم حاصل کی پھر کچھ عرصہ تک ممبئی میں تدریبی خد مات سے منسلک رہنے کے بعد دبئی کی ایک بہت ہی مشہور ومعروف برییٹش اسکول میں برسرِ روز گار ہوئے کہان دینی خدمت کے جذبہ کے تحت تھوڑ ہے ہی عرصے میں لوٹ آئے،اسی زمانے میںمفتی سلمان سرکھوت ایک جادثہ میں انتقال فر ما گئے اور جامع مسجد جمبئی میں دا رالا فتاء کی خدمت سے متعلق ایک ذی استعداد وہوشمند ، فعال اور متحرک مفتی کی ضرورت شدت ہے محسوس کی جانے لگی ،حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیرؒاور جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کےاسا تذہوذ مہداران کی نظرمفتی اشفاق قاضی پر

پڑی اور انہیں اس خدمت کے لئے راضی کرلیا گیا، انہوں نے اس خدمت کو قبول کیا اور بڑی توجہ اور خوش اسلوبی سے نبھانے لگے، اسی اثناء انہیں جامعۃ الملک سعود ریاض سے ماجستر (ایم،اے) کی تعلیم کے لئے اسکالرشپ پر مدعوکیا گیا، بزرگوں کے مشوروں سے وہ'' سعودی ریاض'' جلے گئے اور اپنی تعلیم کمل کرنے کے بعد پھر جامع

مسجد جمبئی کی خدمت سے منسلک ہو گئے ،انہوں نے ریاض میں مخطوطات کی تحقیق کے

سلسله میں کچھ کورس بھی کیا،اس مناسبت سے انہوں نے جامع مسجد بمبئی کی مخطوطات کی ترتیب وترقیم کا کام بھی بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام دیا، وقباً فو قباً اس کام کے لئے بندہ سے مشورہ اور رابطہ بھی کرتے رہے اور اللہ کے فضل وکرم سے آج بیہ کتب خانہ دوبارہ مرتب ومنظم ہو گیا ہے،انہوں نے خطبات نظیر کے تیسرے جھے کوتر تیب دینے میں بڑی لکن اور جدو جہد سے کام کیا،اوراس طرح وہ تیسرا حصہ بھی مسجد جامع بمبئی سے شائع ہوا،خطباتِ نظیر کے مذکورہ تینوں جھے جار جار ماہ کی ترتیب پرعلیحدہ علیحدہ شائع ہونے کے بعد بڑی شدت سے بیضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ ان مذکورہ تینوں حصول کو یکجا کر کے ایک ہی جلد میں مکمل سال کے خطبات مرتب ہوجا نمیں محترم موصوف نے یہ کام بھی مکمل کر کے ائمہ وخطباء کے لئے خصوصی طور پر نیز دیگر عوام واہلِ علم کے لئے ایک سہولت کا کام انجام دیاہے، الله تبارک وتعالیٰ ان کی پیمسائ جیله کو قبول فرمائے اور خوب خوب اجرِ عظیم اور بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور ان خطبات کوملت اسلامیہ کی رہبری ورہنمائی اوراصلاح ودرستگی کا ذریعہ اورہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین مفتی رفیق پور کرمدنی صاحب استاذِ حديث وفقه جامعه حسينيه عربييشر يوردهن صدرانجمن در دمندان تعليم وترقى

## **پ**یشِ لفظ

بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الانسان، وعلمه البيان، والصلوة والسلام على سيد الانام، افصح اللسان وابلغ البيان وعلى اله وصابته الكرام، ومن تبعهم بأحسان المابعد:

الله ربِ ذوالحجلال والاکرام کا بے انتہا فضل و احسان ہے مجض اس کی توفیق وعنایت سے خطبات نظیر کے تینوں حصوں کی یجا طباعت کا کام محمل کو پہنچا، جس میں محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک مکمل سال کے خطبے ماہانہ اور ہفتہ واری ترتیب کے ساتھ قل کئے گئے ہیں، اس سے بل بیتمام ہی خطبے تین علیحدہ علیحدہ حصوں میں چار چار ماہ کی ترتیب یر حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر نور الله مرقدہ و بردمضجعه کی حیات ہی میں شائع پر حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر نور الله مرقدہ و بردمضجعه کی حیات ہی میں شائع کی جارہی تھی کہ تمام خطبات ایک ہی جلد میں دستیاب ہو سکے، اس ضرورت کے پیشِ نظر کی جارہی تھی کہ تمام خطبات ایک ہی جلد میں دستیاب ہو سکے، اس ضرورت کے پیشِ نظر خطاولغن ش کومعاف فرما نمیں، اور خطاولغن ش کومعاف فرما نمیں، اور خطاولغن ش کومعاف فرما نمیں۔

بیمیری سعادت اورخوش بختی ہے کہ مخدومی ومر بی حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کے خطبات کا بیکام مجھ ناچیز کے حصہ میں آیا، حضرت مولا نا کے خطبات بڑی محنت وعرق ریزی اور جان فشانی کے ساتھ تیار کردہ ہے، حضرت کی زندگی بھر کا یہ معمول رہا کہ ہفتہ بھر خطبۂ جمعہ کے موضوع کے سلسلہ میں فکر مندر ہے تھے، اور شپ جمعہ بعد نماز عشاء بڑے اہتمام اور بالکل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خطبۂ جمعہ تیار کیا کرتے ، کہاجا تا ہے کہ بھی کھاراس تیاری میں نماز فجر کا وقت ہوجایا کرتا تھا، یہ مولا نا کا مایی ناز اور گرال قدر علمی سرمایہ ہے، جس میں آیات واحادیث، وعظ و تذکیراور علم و حکمت کے بے شارقیمتی لعل و گو ہر موجود ہیں، آپ کی اپنی ان خطبات کی تحریر بہت ہی نفیس وخوش خط اور سریع کتابت کی اعلیٰ وعمدہ مثال ہیں، آپ خطبات کی تحریر بہت ہی نفیس وخوش خط اور سریع کتابت کی اعلیٰ وعمدہ مثال ہیں، آپ

کے خطبے اور وعظ ونصیحت سے مستفید ہونے کے لئے لوگ بہت دور دور سے مثلا کرلا، پنویل، ارن اور کلیان سے جامع مسجر جمبئی میں نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے،خطبہ کے الفاظ وکلمات شستہ وشائستہ، حالات ِ حاضرہ پر بہت ہی مرتب و

منظم کلام اورامتِ اسلامیہ کے لئے رہبری ورہنمائی کاسامان ہوا کرتا تھا۔ شنند میں منتقب انداز کے ساتھ کے ساتھ کے ایک کا سامان ہوا کرتا تھا۔

پیشِ نظر مجموعہ میں جملہ خطبات نقل کئے گئے ہیں ،اس خطبات کے معانی ومفاہیم کواردوزبان وادب کے قالب میں ڈھالنے کے لئے جس شخصیت کا انتخاب کیا

گیا وہ بھی اہلِ کوکن کے لئے محتاج تعارف نہیں ، بالخصوص فقہ شافعی پر گہری نظر کے حامل، فنِ حدث وعلوم حدیث کے ممتاز و ماہر عالم دین، مادرِ علمی جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کے شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد ابراہیم بن علی خطیب صاحب مدظلہ العالیہ

سر پورد کن کے ن اکدیث مطرت مولانا تدابرا ہیم بن می تصیب صاحب مد صدا تعالیہ جنہوں نے بہت ہی سلیس اور بامعنی ترجمہ سے ان خطبات سے استفادہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام کے لئے بھی آ سان کر دیا ہے۔

خطبات ِنظیر کے جمع وترتیب اور اشاعت کی اصل ابتداء استافہ حدیث وفقہ جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن اور صدر انجمن درد مندانِ تعلیم وترقی مہاڈ حضرت مفتی رفیق پور کرصاحب مدخللہ العالی کی تھی ، بلکہ ابتدائی دو حصہ آپ ہی کی فکروں اور مسلسل

جدوجہد کے سلسلہ میں منظرِ عام پرآ چکے تھے،خطبات کے تیسرے حصہ کا کام آپ ہی نے احقر کے سپر دکیا اور بفضلہ تعالیٰ ماضی قریب میں وہ شائع ہو چکا،اب ضرورت تھی کہان علیجاد ہ علیجاد ہ علیجاد ہ حصوں کو یکجا کر کے شائع کیا جائے، لیکن دوبارہ مکمل مجموعہ کیجا شائع کرنے

کے لئے تلاش بسیار کے باوجود پہلے ترتیب کردہ خطبات کی کمپیوٹر ائز سافٹ کا پی دستیاب نہ ہوسکی ، اہتداء میں محسوس ہوا کہ نہ ہوسکی ، اہتداء میں محسوس ہوا کہ

کام بہت آسان ہے اور بہت جلد مکمل ہوجائے گالیکن عربی عبارت کے اعراب (زبر، زیر، پیش) وغیرہ میں کافی محنت اور وقت ہوتا چلا گیا، بہر حال! اب باری تعالیٰ کے فیضِ

> خاص سے بیکام پایئ<sup>ے تک</sup>یل کو پہنچا۔ بریر

میں نہایت ہی شکر گذار ہوں ،اپنے ان تمام رفقاء وساتھیوں کا جنہوں نے

پیشِ لفظ

خطبات ِنظير

خطبات کی تحریر وغیرہ ،اسی طرح پروف ریڈنگ اور مسودہ پر نظرِ ثانی کے لئے اپناوقت فارغ کیا،اور بڑی محنت ولگن سے بیذمہداری نبھائی،اللہ سبحا نہ وتعالی سب کو اپنے شایانِ شان اجرو بدلہ عنایت فرمائے،اوراخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے،آمین۔

خطبات کے اس مجموعہ میں حتی المقدوراس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ کمل صحت کا اہتمام ہوسکے، بار بار نظر کی گئی ہے، ایک ایک جملہ پڑھا وسنا گیا ، پھر بھی عربی عبارت اور اعراب وترجہ میں کوئی سہو وخطا نظر آئے توضر ور نشاندہ ہی فرمائیں، ہم آپ کے مرہونِ منت ہول گے، آخر میں ہرقاری وسامع سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ ناچیز کواپنی دعائے خیر میں ضرور یا در کھیں۔

رَبَّنَاتَقَبَّلُ مِنَّااِنَّكَ انْتَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ انْتَ التَّوَّ ابْ الرَّحِيْمُ

محمداشفاق قاضی خادم ِدارالا فتاءوالارشاد،مسجدِ جامع بمبیک

## عرض مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد بله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى الموصية المعين اما بعد:

اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اسی کئے بنج وقتہ نمازوں کو باجماعت مشروع فرمایا، مزید نمازِ جمعہ کو ایک ہی جگہ منعقد کر کے ہفتہ واری ایک بڑا اجتماع گویار کھا گیا، اور حاضرین کے سامنے خطبۂ جمعہ کی شکل میں وعظ وقصیحت اور تذکیر کومشروع کیا گیا، خطبۂ جمعہ اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اور دورِ رسالت وصحابہ سے قبلِ نمازِ جمعہ دوخطبوں کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، یہ خطبے اللہ تعالی کی حمد وثنا، شہادتین، درود شریف، تقوی کی وصیت، قرآنی آیات کی تلاوت، موقع ومحل کی مناسب وعظ وقصیحت اور مومنوں کے قت میں دعاؤں پرمشمل ہوتے تھے۔

ہمارے دست ونظر میں جو کتاب ہے وہ بھی جمعہ کے خطبوں کا مجموعہ ہے، جے خطیب عصر حضرت العلام سید شوکت صاحب قدس سرہ نے بمبئی کی مشہور تاریخی جامع مسجد کے منبر سے حاضرین وسامعین کے سامنے پیش کیا، جو خطبوں کے تمام تقاضوں اور خوبیوں کوانپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس میں زبان وادب کی لطافت و چاشنی، حالات وضرورت کی رعایت اور سامعین کے ہم و مزاج کا خیال رکھا گیا ہے، اسلام کی حسین تعلیما کو نمایاں کیا گیا ہے، قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اقوال واحوالِ سلف کا ایک خوبصورت گلدستہ بلیغ ومؤثر انداز میں طالبین رشد و ہدایت کی خدمت میں پیش کیا جارہا خوبصورت گلدستہ بلیغ ومؤثر انداز میں طالبین رشد و ہدایت کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اس میں خطبہ کے تمام ارکان واجزاء کی کمل رعایت کی گئی ہے۔

لیکن صدافسوس عربی زبان سے ہماری دوری اور ناوا قفیت کی وجہ سے سامعین

کا ایک بڑا طبقہ براو راست کما حقہ مقاصد ومفاہم خطبہ تک رسائی سے قاصر ہوتا

ہے، حضرت مولا نااسی وجہ سے بعد نمازِ جمعہ اپنے بیارے اور دل نشیں لب ولہجہ میں اس

کامفہوم بھی سامعین کے گوش گذار کر دیتے ایکن شایدوہ ار دوخطبات کما حقہ محفوظ نہیں

کئے جاسکے ، اس لئے حضرت والا کے بعض منتخب خطبات کی طباعت کے ساتھ عام افادیت کے لئے ترجمہ کی رائے سامنے آئی۔

حضرت مولا ناسير شوكت صاحب رحمة الله عليه كان خطبات كرتر جمه كاحكم

حضرت کی طرف سے اس خاکسار کو ہوااور تلمیل تھم میں ترجمہ تونہیں البتداپنی بساط کے

مطابق مفہوم کی ادائیگی کی کوشش کی ہے، جو یقیناً خامیوں سے پر ہوگی ،گذارش ہے کہ یا

تو بغرضِ اصلاح مطلع کریں یا پھرعفووستاری سے کام لیں،عربی خطبات آسان کی بلندی

سے مثلِ آفتاب ضیاء پاش ہیں ہمیکن خاکسار کا اردوقالب خاکی حیثیت کا حامل ہے۔

الله تعالیٰ اس سلسله کے تمام معاونین کی خد مات کو قبول کرلیں اور اس کا نفع

عام وتام فرمائيں۔

والسلام

محدابراہیم بن علی خطیب .

ارشعبان کے ۳<u>۴ا</u>ھ

جامعه حسينيه عربيه بثر يوردهن

نطبات ِ هير الم

فخرِ کوکن حضرت اقدس مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب نورالله مرقده وقدس سره حیات وخد مات

مرتب:مفتی محمداشفاق قاضی خادم دارالا فتاء جامع مسجم مبئی

سيدي ومرشدي ،قدوة السالكين و بقية الصالحين ، مرجع الخلائق ومنبع الفوائد

حضرت مولا نا سیرشوکت علی نظیر رحمۃ الله علیہ ہم سب کے لیے ایک روثن چراغ اور دلیل راہ تھے،عارفین کے لیے نعمت کبریٰ اور طالبین کے لیے غنیمت عظمیٰ تھے،حضرت

والا کی حیات مبارکہ بحرِ بیکرال تھی ،جس میں بے شارلؤ لو ومرجان تھے، ابتدائی تعلیم و تربیت سے لے کر مجرات و دیوبند کاسفر ، پھر جامعہ اسلامیة تعلیم الدین ڈائھیل کی

سیراب نہ ہوں ، کتنے ہی طالبانِ علومِ نبوت ہیں جنہوں نے حضرت سے اکتسابِ فیض سراب نہ ہوں ، کتنے ہی طالبانِ علومِ نبوت ہیں جنہوں نے حضرت سے اکتسابِ فیض

کیااور کتنے ہی سائلین علوم شریعت ہیں،جنہیں حضرت کے مختصراور جامع کلمات سے رہبری ورہنمائی حاصل ہوئی ،حضرت والا کے ظریفانہ جملے اور مختلف المزاج سائلین

ونا قدین کولا جواب کردینے والے جوابات لا ثانی اور نا قابل فراموش ہیں۔ حضرت قبلہ کی شخصیت بلاا ختلاف نابغۂ روز گاراوریکتائے زمانے تھی ،البتدان

سب اوصاف وکمالات کے باوجود آپ بہت ہی مخفی الحال رہے، آپ کی زندگی گوشہ نشینی کی ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے جس کی نظیراس زمانے میں شاید ہی مل سکے، ابتداء ہی

سے جلسہ جلوس اور نام وخمود سے آپ کو یک گونہ وحشت رہی ، بھی بھی اس بات کو پسند نہ کیا کہ آپ کا نام اخبار و جرائد میں نظر آئے ، یا آپ کی تصویر کسی ورق یا سرورق کی زینت بنے ، کسی کیمرہ مین کی کیا مجال کہ آپ کی تصویر کھینچ سکے ، کو وی باء میں جب

آپ بندرہ روز تک سیفی ہا سیٹل میں رہکر پھر گھر آئے ،اس وفت آپ کے بیاری کی

خبراور دعاؤں کی درخواست'' کوکن کی آواز''اخبار میں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی،جسمیں فخرِ کوکن کا لفظ بھی تھا،کسی صاحب نے پیخبرآ یے گوش گذارکرنی چاہی تو بڑے اہتمام سے سننے گلے کین جیسے ہی اس لفظ' دفحرِ کوکن' سے ان صاحب نے ابتداء کی ، فوراً اخبار کیکر ایک طرف رکھوادیا اور بڑی بے چینی سے کہنے لگے کہ'' شوکت کب سے فخر کوکن ہو گیا''،ایک مرتبہ ایک بہت صاحب نسبت بزرگ نے اینے احباب کو بیہ بات کہی کہ جب بھی میری ایمانی کیفیت میں مجھے تنز لمحسوں ہوتا ہے تو میں حضرت مولا ناشوکت صاحب کا مراقبہ کر لیتا ہوں ،اس سے میری وہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے،کسی نے بیہ بات حضرت مولا نا ہے ذکر کی ،تو فوراً چند جملے کہہ کراسکی اہمیت سے صرف نظر کرواتے ہوئے بڑی ہی کسر شانی کااظہارفر مایا۔ حضرت مولا ناکی ابتدائی تعلیم وتربیت اینے آبائی وطن میندری ہی میں ہوئی ، آپ نے وہاں پرائمری اردواسکول میں چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی ،اس وقت آپ کے دینی اورار دوقعلیم کے استاذمحتر معلی میاں جناب تھے، آپ نے ناظر ہُ قر آن کریم بھی آٹھیں سے پڑھا، پھر حضرت مولا نا کے خسر مولا ناسیدا بوالحسن بن سیدعثان نظیر اورمسجد جامع بمبئي کے امام وخطیب حضرت مولا ناغلام محممی الدین خطیب صاحب جنکا آپس میں دوستانہاور گہراتعلق تھا،ان دونوں کی شہ پرآپ نے مدرسہ کا رخ کیا، نیز حضرت مولا نا کے دا دا جان بھی اہل علم فضل سے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے، ان كا اراده مولانا كوعالم وين بنانے كا تھا، والدصاحب اس زمانے ميں افريقه ميں تھے، اوراُن کی خواہش بھی یہی تھی ، چنانچہ حضرت مولا نا کے دا دا مرحوم نے حضرت مولا ناسید عبدالرزاق نظیرصاحب ہے کہا کہ ان کو مدرسہ لے جاؤ ،مولا نا سیدعبدالرزاق نظیر صاحب نے حضرت مولا ناسے سوال کیا کہ: کہاں جانا پیند کرو گے؟ مولا نانے جواب دیا که' جہال مسجدیں اچھی اچھی ہول'' ( گویا بچین ہی سے آپ کومساجد سے تعلق و لگاؤتھا)،لہذاحضرت مولا ناسیرعبدالرزاق صاحب مولا ناشوکت صاحب کے مزاج و مذاق اور نظافت ونزاکت کالحاظ رکھتے ہوئے آپ کو جامعہ حسینیہ راندیر لے گئے اور

مہتم جامعہ حضرت مولا ناسعیداحمد صاحب کے سپر دکر دیا مہتم صاحب کا مزاج بہت سخت تھا، بقول مولا نا'' جلالی' مہتم سے، بہت رعب اور دبد بہتھا، جب جامعہ تشریف لاتے تو طلبہ تو در کنار اساتذہ بھی خائف اور محتاط رہتے تھے'' ایکن حضرت مولا ناسید شوکت نظیر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ وہ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا کہ گھر سے کھانا مجمولا کا کرتے تھے۔

بيوه زمانه تهاجب علاقة كوكن مين مدارس اسلاميه كافقدان تها، حافظ وعالم اور مفتی وقاری تو کوا، ناظر وُ قر آن کریم پڑھنے والے بھی خال خال ہی نظر آتے تھے،ایسے وقت میں آپ نے ہمت سے کام لیا اور فارسی اول سے لے کر جہارم عربی تک جامعہ حسینیدراند پرمیں طالب علمانه زندگی بسرکی ، زمانهٔ طالب علمی کی ایک وه بات جوآج ہم سب کے لیے قابلِ اتباع وتقلید ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر قابل تعجب ہوگی وہ بیکہ حضرت مولا نااپنی نازک مزاجی اوراہلِ خانہ وقرابت داراور والدین کے محبوب ومنظورِ نظر ہونے کے باوجود چارسال تک جامعہ ہی میں رہے،تعطیلات میں بھی گھرنہ آئے ، اسا تذہ کرام کا ادب واحتر ام ، درسی کتابوں کی عظمت اور ہم سبق ساتھیوں سے الفت و محبت آپ کا شیوہ تھا، آپ نے بھی کسی کا دل نہ دکھا یا الیکن باطل کے سامنے بھی سربھی نہ جھکا یا، دوران تعلیم جب تعطیلات میں گھرتشریف لاتے تو آس پاس کے دیہا توں اور قرب وجوار کے علاقوں میں مجالس وعظ و تذکیر اور خطباتِ جمعہ کا اہتمام فرماتے، نحيف ونزارجهم ،طبيعت ميں حد درجه نظافت ،لباس شسته وشائسته اور قلب ايماني كيفيات سے معمور ہوتا ، بقول مولا نا ارشد صاحب استاذِ جامعہ حسينيه عربية شريوردهن کہ'' دوران تعلیم عربی اول یا دوم میں حضرت نے شریوردھن کی مسجد جامع میں خطبہُ

جامعہ حسینیہ راندیر کی تعلیم کے بعد آپ نے احمد آباد کارخ کیا اور وہاں کے ایک ادارہ مدرسہ انوار العلوم (آسٹوریا گیٹ) میں داخلہ لیا، آپ کے ساتھ اسی ادارہ میں آپ کے استاذِعزیز حضرت میں آپ کے استاذِعزیز حضرت

جعه دياتھا"۔

مولا ناظریف الحسن صاحب نوراللّه مرقده و بردم ضجعه تھے، جوحفرت والا کو بہت جا ہے اور محبت کرتے تھے،شا گردرشید نے بھی ان کی تو جہات وعنایات کی خوب نوب لاج ركهی اوراستاذ گرامی قدر کی خصوصی نظرِ انتخاب سے استفادہ کیا اور تین سالہ موقوف علیہ درس نظامی کی نصابی تعلیم کو ——اینے ایک دوسرے رفیق درس حضرت مولا نامحفوظ صاحب جوعمر میں حضرت مولا ناسے بہت بڑے تھے، کے ساتھ — ایک سال میں مكمل كرليا ، استاذ عزيز مولا نا ظريف الحسن شيخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد مد ني رحمهالله کے شاگر درشید تھے، چنانچہ استاذ نے اپنے محبوب شاگر دوں کو بھی اپنے استاذ كى خدمت ميں دارالعلوم ديو بندروانه كيااورساتھ ہى ناظم تعليمات كى خدمت ميں ايك سفارشی رقعہ بھی لکھ دیا،جس میں تحریر تھا:'' دوطالب علم بھیج رہا ہوں جنہوں نے نصابی کورس مکمل کرلیا ہے ، امید ہے کہ حضرت والا داخلہ کے سلسلہ میں عنایت فرمائیں گے 'اس تحریر کے جواب میں دارالعلوم سے جواب آیا:''یہاں سفارش کا منہیں کرتی، ہم نے امتحان لیا، لہذاوہ اس قابل نکلے کہ ان کا یہاں داخلہ کردیا گیا۔'اس طرح حفنرت مولا ناسيد شوكت على نظير رحمة الله عليه دارالعلوم ديوبندمين داخل درس هو كئے اور قرآن وحدیث کی شمعِ نوری سے فیض یاب ہوتے چلے گئے ، آپ نے چارسال دارالعلوم میں قیام فرما یا اوراینے اساتذہ کرام سےخوب خوب اکتسابے فیض کیا۔ حضرت مولانا کا زمانۂ طالب علمی بہت تنگدستی کی حالت میں گذرا، گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، بڑے چیاسید محمد صاحب نے جاتے وقت ۷۵؍روپئے عنایت کیے تھے، نیز انجمن اسلام مروڈ جنجیر ہ کی طرف سے بھی کچھ معمولی سا وظیفہ جاری تھا،حضرت فرماتے ہیں کہ ایران میں مولا ناعبدالرزاق کے بڑے بھائی اور دیگر کچھ رشتہ دار تھے،ان سب احباب کی طرف سے کچھ رویئے ملا کرتے ،جس میں سے آ دھے میں خودر کھ لیتااورآ دھےا پنی والدہ کو بھیجا کرتا، پیہ کہہ کرخوب رونے لگتے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں سرِ فہرست شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمہِ مدنی کا عالی مقام ہے،حضرت شیخ الاسلام کوحضرت مولا نا شوکت علی نظیر رحمۃ الله علیہ

سے بہت انس ومحبت تھی اور حضرت مولانا سید شوکت صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کو بھی اپنے عظیم المرتبت وجلیل القدر وفقید المثال استاذ ، تحریک آزاد کی ہند کے ظیم مجاہد ، تختِ تفسیر وحدیث کے بے تاج بادشاہ ،میدانِ علم وعمل کے بے مثال رہبر ورہنما حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللّہ علیہ سے بے پناہ اور بہت ہی گہرار بطوتعلق تھا، جس کی شہادت کے لیے بہت سے واقعات ہیں ، جن میں دوایک ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت مولا نا کے جمبئی کے قیام میں ایک مرتبہ پاؤں میں کچھ زخم سا ہوا، جس میں شدید در دبھی رہتا ، مختلف دوا ئیں لگوائیں ، بہت علاج کروایا ، لیکن آرام نہ آیا، ایک رات درد میں کراہتے ہوئے آئکھ لگ گئی تو کیاد یکھا کہ حضرت مولا ناحسین احمد مدنی نمودار ہوئے اور ارشا دفر مایا کہ ناریل کا تیل کیوں نہیں لگا لیتے ، آرام ہوجائے گا، آئکھ کھلتے ہی ناریل کا تیل لگا یا اور اللہ کی قدرت کہ فوراً آرام ہوگیا۔

یہ واقعہ اپنے اساتذہ ورفقاء سے بھی سنا اور ایک مرتبہ حضرت مولانا کی زبانی بھی سنا، ذکر کرتے ہوئے اپنے مشفق ومر بی استاذ کو یا دفر ماکر خوب خوب رونے گے۔ (۲) دوسرا ایک واقعہ کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مد کئی کوکن کے سفر سے لوٹے تو وہاں کے چمپا کے پھول کی خوشبو آپ کو بہت پیند آئی ایک مرتبہ حضرت مولانا شوکت علی صاحب سے فر مایا کہ تمہارے گاؤں میں ندری گیا تھا وہاں کے چمپا کے پھول کی خوشبو بہت پیند آئی ،کسی وقت جب مولانا تعطیلات میں اپنے گھرمیندری سے والیس لوٹ رہے تھے تو اپنے محبوب استاذ کے لیے ایک شیشہ میں سرکہ ڈال کر چمپا کا پھول رکھ کرلے گئے، بقول مولانا اسعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پھول حضرت مدنی کے پیاس جوں کا توں محموظ کر کالا ہوگیا۔

(۳) ایک مرتبه حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر صاحب رحمة الله علیه بیار ہوگئے، بہت شدید بخار ہوا، حضرت مدنی نے بڑی شفقت کے ساتھ دیو بند کے ایک حکیم صاحب کے پاس بھیجا جو بڑے نبض شناس تھے، نام غالباً حکیم فخر الدین تھا، نبض

خطبات نظير

کہاں سے آئے تو حضرت مولا نانے جواباً کہا کہ بمبئی کے علاقے سے، پھر سوال کیا کہ بمبئی میں کہاں سے آئے ہوتواس پر حضرت مولا ناسید شوکت صاحب نے سوال کیا کہ اس کا بھی نبض سے پچھتلق ہے؟ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ بض بتاتی ہے کہ عربی النسل ہو، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں! تقریباً سات سوسال قبل ہمارے آباء و

اجدادیمن کےعلاقے حضرموت سے ہندوستان آئے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کےعلاوہ دیگراسا تذہ کےصرف نام پیش کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب (۲) حضرت مولانا فخر الحن

(۷) حضرت مولا نابشیراحمد خان صاحب وغیر ہم۔ سم کے سلاھ بمطابق <u>۱۹۵۵ء</u> میں حضرت مولا نانے دارالعلوم دیو بند سے دور ہ

العلام دیوبد سے درہ محال کی اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اہتمام باوقار پر حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ جلوہ نتیں سے مفراغت سے قبل ختم بخاری کے موقع پرایک واقعہ بھی پیش آیا، جس سے حضرت کی شخصیت با کمال اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے ، کہ مولانا کی فراغت کے سال ختم بخاری کے لیے حضرت مولانا احم علی باسکنڈی (آسام) تشریف لائے شے، آپ رات ہی دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے شے، میں فراغت کے بعد مولانا احمد علی صاحب رحمہ اللہ کی نظر مولانا سید شوکت علی صاحب پر پڑی، فوراً ہی آواز دے کر بلایا اور نام دریافت کیا، حضرت مولانا نے اپنانام ذکر کیا تو اس پر فوراً ہی آواز دے کر بلایا اور نام دریافت کیا، حضرت مولانا نے اپنانام ذکر کیا تو اس پر

حفرت مولانا احمیلی باسکنڈیؒ نے ارشاد فرمایا کہ:
'' آج رات ہمیں خواب میں آپ ہی دکھلائے گئے لہذاختم بخاری کی آخری حدیث آج آپ ہی پڑھیں گے۔''
حدیث آج آپ ہی پڑھیں گے۔''

اوراس طرح ختم بخاری کی آخری حدیث درس گاه میں تمام طلبہ وحاضرین علماء

کی مجلس میں پڑھنے کی سعادت آپ ہی کے حصہ میں آئی، بیدوا قعہ مولانا ذکر بھی نہ فرماتے تھے،خودایک مرتبہ مولانا احمد علی باسکنڈی اپنی وفات کے آخری زمانے میں ممبئ کے قیام کے موقع پر مسجد جامع میں تشریف لائے تھے،آپ نے خود ہی بید کر فرمایا،جس کے بعد بیدوا قعہ لوگوں کے علم میں آیا۔

ر بیت میں سیار ہوئی ہے۔ یہ دراصل اس صفت کی وجہ سے ہے، جس کا ذکر گذرا کہ آپ اپنے آپ کوخفی الحال اور پوشیدہ رکھنا پیند فر ماتے تھے۔

آپ کے درسی ساتھیوں کی ایک طویل فہرست ہے، حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب بھی آپکے ہم جماعت ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانۂ طالبِ علمی میں جب بھی قضاء حاجت کے لئے ہم طلباء جاتے اور اذان شروع ہو جاتی تومولوی شوکت اطمینان سے باہر ہی انتظار کرتے رہتے ، بھی بھی اذان کے وقت استنجاء خانہ نہ جاتے یہاں تک کے اذان مکمل ہوجاتی ۔

درسِ نظامی سے فراغت کے بعد حضرت مولانا سب سے پہلے اپنی ہی بستی میندری آ گئے اور بلا مشاہرہ امامت وخطابت نیز مکتب کی دینی تعلیم کے فرائض انجام دینے لگے، بعد نمازِ جمعہ بیان بھی فرماتے اور لوگوں کوملم وعمل کی دعوت دیتے ، بہتے ہی

ھکمت اور مصلحت کے ساتھ امتِ محمد بیر کو تعلیماتِ اسلامی کی طرف توجہ دلاتے ، مسائل کے سوال کا اطمینان بخش جواب اور ناقد کے نقد کا منہ توڑ اور خاموش کر دینے والے جواب آپ کی اپنی خصوصیت اور خدا دا دخو بی وصلاحیت تھی۔

ایک سال تک تقریباً بستی دمیندری 'میں خدمت کرنے کے بعد جامع مسجد جمبئی کے امام وخطیب شریوردھن کے رہنے والے حضرت مولانا غلام محی الدین خطیب صاحب رحمہ اللہ نے بلا بھیجا اور بڑگالی پورہ مسجد کی امامت کے فرائض سونپ دیئے ، تقریباً ایک سال تک حضرت نے بحسن وخو بی امامت کی خدمات انجام دیں جسے آج بھی پرانے لوگ یاد کرتے ہیں۔

بھرجامعہاسلامیة تعلیم الدین ڈاہیل کے ہتم باصفات حضرت مولا ناسعیداحمہ

فرمایا، حضرت مولانا نے بہت ہی قلیل عرصہ میں اساتذہ وطلباء میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی اور بہت ہی خوش اسلو بی اور حسن تدبیر سے سارا نظام منضبط و مرتب کر دیا، جامعہ میں آپ نے شوال <u>1924</u> سے ذی الحجہ <u>1940</u> تک چودہ ماہ خدمات انجام دیں جماعت عربی اول کی مکم لی تدریس آپ ہی کے ذم تھی، آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈا جھیل،

بها حت ترب اول کا میدرین ب بی سے دمہ کی اپ سے جامعہ اسلامید ایس، میں'' دیوانِ متنبی'' بھی پڑھائی اوراس طرح آپ کا تدریسی مرحلہ بھی بہت ہی کا میاب رہا ،ایک مرتبہ حضرت مفتی عبدالرحیم لا جپوری صاحب رحمہ اللہ نے جمبئی میں فرمایا تھا

،ایک مرتبه حضرت مفتی عبدالرتیم لا جپوری صاحب رحمه الله نے جبعیٔ میں فر ٫: ''شوکت علی ابھی تک جامعہ میں ہوتے توشیخ الحدیث بن چکے ہوتے ۔''

و کے گاہ کی معاجمہ میں ہونے وں احدیث بن ہے ، وے ۔ جامع مسجد جمبئی کی امامت وخطابت کے زرین ۵۲ رسال:

جامع مسجر جہبئی تقریباً • ۲۲ رسالہ قدیم مسجد ہے، جواسلامی نقش و نگار اور فن تعمیر کا علی نمونہ ہے، اس مسجد کی شان وشوکت کی طرح اس کے ائمہ وخطباء بھی علم وعمل کے میدان میں قابلِ قدر رہے ہیں، ان میں سرفہرست حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر ہی ذات بابرکت گرامی قدر ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈائھیل میں تدریس کے بعد جامع مسجد کے امام وخطیب حضرت مولانا غلام محمد محی الدین خطیب صاحب نے مضرت مولانا سعید بزرگ صاحب کو خط روانہ کیا، جس میں بہتحریر تھی اب مولوی سید شوکت علی کو بمبئی بھیجے دیا جائے، ان کی یہاں ضرورت ہے، ایک دوخطوط کے بعد بھی جب مسکد علی کو بمبئی بھیجے دیا جائے، ان کی یہاں ضرورت ہے، ایک دوخطوط کے بعد بھی جب مسکد علی نہ ہوا، تو خطیب صاحب نے تاریجیجی جس میں حضرت مولانا شوکت

جب مسلم کی مدہوا، و سیب صاحب سے بار بی کس میں سعرت مولا با توسید صاحب کوجلداز جلدروانہ کرنے کی بات تھی اور لکھا تھا کہ سجد جامع جمبئی میں مولوی سید شوکت علی کی ضرورت ہے، چنانچہ مولانا سعید احمد بزرگ نے ریہ کہتے ہوئے آپ کی درخواست کوقبول فرمایا که نه برئے میاں مانے والے نہیں ہیں ،اب آپ انہی کے پاس چلے جائے۔ ''
پاس چلے جائے۔ ''
یہ کہہ کر آپ کو بمبئی روانہ فرماد یا ،ابتداءً دراصل آپ کا مسجد جامع کے زیر اہتمام چلنے والے محمد بیاسکول کے دبینات کے استاذ ومعلم کی حیثیت سے تقر رعمل میں آپ ایک زمانہ تک آپ محمد بیائی اسکول کے لائق وفائق استادر ہے ، آپ کی آمدورفت کے راستے ،گفتار ورفتار آج بھی لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے ،تقر بیا ۱۹۹۲ء میں اسکول کے راست میائز ہوئے ،اسکول کے اس تعلیمی دور میں آپ نے افراد سازی کا زبردست کا رنامہ انجام دیا ،عصری تعلیم یافتہ طلباء کی ایک طویل فہرست ہے جو حضرت مولانا سے فیض یافتہ ہیں ،آپ کا انداز تدریس وعظ وہم سے بھر پور ہواکر تا تھا ، دبینات کے دروس کا تذکرہ تقریباً آپ کے ہرشاگرد کے زبان زد ہے ،آپ سے پڑھ کرمختلف دروس کا تذکرہ تقریباً آپ کے ہرشاگرد کے زبان زد ہے ،آپ سے پڑھ کرمختلف

میدانوں میں آگے بڑھنے والے تمام ہی مستفیدین آپ کو خوب یاد کرتے ہیں، آپ کے زیر تربیت ہونہار طلباء آج دنیا بھر میں موجود ہیں اور مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس میں ایک مثال ڈاکٹر شفیع شخ کی ہے، جنہوں نے محمد یہ ہائی اسکول سے ایس، ایس، سی (SSC) پاس کیا اور پورے مہار اشٹر میں اردو میں اول آکر گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر انہوں نے آسمعیل یوسف کالج ممبئی سے بی، اے ایم اے اور پی ایکے ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور جے ایم میں وہیں عربی کیچر رہے اور پی ایکے ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور جے اور پی ایکے ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور جے اور پی وہیں عربی کیچر رہے۔

مقررہوئے، ۳<u>کوا</u>ء میں برہانی کالج ممبئی میں صدر شعبۂ عربی اور ثقافت ِ اسلامی کے عہدے پر فائز ہوئے ، ۱<u>۹۹۳ء میں ممبئی یو نیور شی میں صدر شعبۂ عربی کی حیثیت سے</u> ان کا تقرر ممل میں آیا، آپ نے عربی زبان وادب سے متعلق کی کتابیں انگریزی زبان میں اسی طرح اردوزبان میں تصنیف کی، اردو سکھنے کیلئے بھی آپ نے انگریزی میں ایک

کورس تیارکیا جو کافی مقبول ہے، اردو میں آپ کی کتاب ''عربی زبان وادب کااردو پراٹر''اپنے موضوع پر بہت ہی جامع کتاب ہے ، اسی طرح آپ کی ایک کتاب

الذكرا پنى كتاب كے صفحة اول كوان كلمات سے زيبِ قرطاس كرتے ہيں: ''استاذ ئ محترم مولا نا شوكت على نظير صاحب كى خدمتِ اقدس ميں جن كى

شخصیت مجسم حسنِ اخلاق ہے''

حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر رحمة الله علیه کے مسجد جامع جمبئی میں تقرری

کے مناسبت سے جامع مسجد کے ۱۹۲۳ء کے رجسٹراور ماہانہ روداد کے مطابق خطیب

جامع مسجد مولا نا حاجی غلام محمد خطیب صاحب ۲۷ را پریل ۱۹۲۳ء سے ڈیڑھ ماہ کی رخصت پر کج بیت اللہ کیلئے تشریف لے جارہے تھے،اس دوران ان کی نیابت اور

پنجو قتہ فرض نمازوں کی امامت کے لئے قاضی امیرالدین کا انتخاب کیا گیا ہمیکن جمعہ کی ا

ا مامت وخطابت کے لئے خطیبِ جامع مسجد مولانا غلام محد صاحب نے حضرت مولانا سید شوکت صاحب کا انتخاب فر مایا، مذکورہ تاریخ سے بیہ پیتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا سید

مسجد جامع حضرت مولا ناغلام محمد خطیب صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنی ناساز طبیعت کی بنا پر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے استعفٰی نامہ پیش

کئی کہ آپ اعز ازی طور پر منصبِ ہذا پر برقر ار رہیں نیز مذکورہ استعفٰیٰ کی قبولیت کے بعد باضابط مکمل امامت وخطابت کی ذمہ داری حضرت مولانا سید شوکت علی نظیر کے سپر د

ہوئی، جسے حضرت مولانا نے بحسن وخوبی باتمام کمال انجام دی، اور بیسلسله آپ کی زندگی کے آخری کھات تک باقی رہا۔

مسجد جامع نجيسا بق امام وخطيب حضرت مولا ناغلام محد خطيب صاحب رحمه

الله عليه كى وفات بتارئ ااردسمبر كـ <u>٩٨ ۽ كوبهوئى ، آپ نے اپنی حیات كے آخر میں</u> حضرت مولا ناسيد شوكت على نظير نورالله مرقدہ كے حق میں ایک تاریخی جمله بيرارشاد فرما يا تھا كه '' عموماً نائب اصل كے مقابلے میں كم علم وفضل اور رتبہ والا ہوتا ہے، کیکن

خطبات بطیر ۲۳ (طبات بظیر خطبات بظیر ۱۳۳۰)

میں اللہ کو گواہ بنا کرید کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسانہیں ہوااور میرانائب صفات وکمالا ےعلم فضل اوراخلاق وتقویٰ میں مجھ سے کئ گنالائق وفائق ہے۔ حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب نور اللّٰد مرقدہ امامت وخطابت کے اس منصب عظمٰی پر آخری وقت تک فائز رہے،تقرری کے وقت آپ کی عمرتقریباً • ۳۰ر سال تھی ،حضرت مولا نا کومسجد جامع بمبئی سے بے انتہالگا وَاورتعلق تھا، آپ بنی بیاری کے زمانے میں بھی مسجد جامع کے قیام اور نمازوں کے لیے ماہی ہے آب کی طرح تڑیتے تھے،آپ کومسجد،اس کے ظاہر و باطن اوراس کی درو دیوار سے ایسی انسیت و مجت تھی جیسی عاشق کومعثوق اور حبیب کومحبوب سے ہوجایا کرتی ہے، گویامسجدجامع آپ کی روح اور جان تھی جس کے بغیر آپ بے چین و بے قرار ہوجاتے ، آپ اس حدیث مبارک کے مصداق اور جیتی جاگتی مثال تھے،جس میں فرمایا گیا کہ' عرش کے سائے میں رہنے والے سات لوگوں میں سے ایک و پخض بھی ہو گاجس کا دل مسجد میں لگارہے''سوائے ضروری وجہاوراضطراری کیفیت کے مسجد حامع کے علاوہ کہیں اورنہیں جاتے جی کہ ایک مرتبہ حضرت مولا ناعلی میاں رحمہ اللہ تعالی کو بیہ کہنا بڑا کہ: ''شوکت ندوہ آیا کرو، وہاں بھی جمعہ پڑھی جاتی ہے۔'' <u> 1997ء</u> کے فسادات کے موقع پر جب ہر کوئی گھر سے نکلتے ہوئے لرز تا تھا، حضرت مولا نانےمسجد جامع کا ساتھ نہ جھوڑ ااور باو جودلوگوں کےاصرار کے وہاں سے کہیں نہیں گئے، زندگی میں کئی سفروں کی پیش کش ہوئی ہوگی ، کتنی ہی جگہوں پر مدعوکیا گیا ہوگا ، کین طبیعت میں بالکل کیسوئی اور بے نیازی تھی ، کہیں جانے کو پیندنہیں فرماتے تھے، بلکہ بوقت ضرورت کہیں جانا بھی پڑا تو نماز کے لیےفوراً مسجد آ جایا کرتے تھے۔ تھبی کبھار نماز سے قبل وضوء کیلئے آپ مسجد جامع کے حوض پر تشریف لایا کرتے تھے ،ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حوض پر مولانا کے بغل میں وضوء کرر ہاتھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولا نا بہت ہی احتیاط سے تھوڑ اتھوڑ ایانی چلومیں لے کرا پنا چیرہ اور ہاتھ حتی کہ دونوں پیراس طرح دھور ہے ہیں، جیسے گویایانی کا بہت قحط

خطبات نظير

ہو، مجھے بڑاتعجب ہوااورآج بھی میںمولا نا کی طرح عمل کی کوشش کرتا ہوں، یہ دراصل

اس حدیثِ مبارکہ پڑل تھاجس میں ارشادِ نبوی علی صاحبھاالتسلیم ہے کہ وضو میں اسراف

سے بچو،اگر چیتم جاری نہر سے وضو ہی کیوں نہ کررہے ہوں۔

آپ کا ابتدائی دور میںعمو ما بیمعمول تھا کہ اکثر نماز کی اذان سے قبل ہی مسجد

کے دروازہ تک پہنچ کر ہاہر ہی انتظار کرتے رہتے اور جیسے اذان مکمل ہوجاتی مسجد میں

داخل ہوتے،غالباً دووجہیں ہوسکتی ہیں ایک مؤذن کے کلماتِ اذان کا جواب اور دعوتِ اذان کی قبولیت کے ساتھ مسجد میں داخلہ اور دوسری وجہ تا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی

نمازادا کرتے ہوئے تحیۃ المسجدادا کی جاسکے۔واللہ اعلم

ا یک مرتبه کوئی ضرورت مندسائل اپنی حاجت ما نگنے مسجد میں کھڑا ہوکر اعلان

كرنے لگا توبڑے خاص انداز ميں ارشاد فرمايا كه آپ اور ہم سب فقير الله الغنبي کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ،کیاکسی مالدار اور سخی کے گھریر جاکر وہاں آنے والے

دیگر واردین سےاس تخی کی موجودگی میں کسی اور سے مائلے گا؟\_\_\_اس کے بعد سے

پھرسائلین کااعلان مسجد جامع میں بالکل بند ہوگیا۔

اینے ساتھیوں، رفقاءاورمسجد کے دیگر خدام کے ساتھ بھی آپ بہت ہی محبت

وشفقت سے پیش آیا کرتے تھے، ۸۸رکی دہائی میں ایک مؤذن صاحب جوبنگلور کے رہنے والے تھے، اپنی آخری دور میں ذہنی اعتبار سے بھار ہو گئے تھے، بھی کھاراپنی اسی

کیفیت میں مولانا کو کچھ کہہ جاتے ایکن مولانا تبھی بھی ناراض نہیں ہوتے اور نہ ہی منہ

چھڑاتے بلکہان کےساتھ اور بھی شفقت اور خیر خواہی کامعاملہ کرتے۔

حضرت مولا نا کے کمرہ سے لگ کرمسجد کے بیت الخلاء کی صفائی کرنے والے ر ہاکرتے ہیں،مولانا بھی کھاران کو کھانا تھیجے ،بھی پیسہ دیتے،لوگ مولانا سے کہتے

ہیں کہآپ بیجنگن کو کیوں دیتے ہیں؟۔۔۔تومولا نافر ماتے کہ بیتمہارے لئے جھنگن ہے

لیکن میرے لئے پڑوسن ہے۔

مسجد جامع کے باہر کی گلی کی صفائی والا بھی آپ کی اس فراخ دلی وفیاضی اور

خطبات هير ٢٦ خطبات هير

سخاوت ہے محروم ندر ہتا کیکن وہ ان روپیول کو بر کہ اُ اپنے یاس جمع کرتے رہتے یہاں تک کہآج بھی اس کے پاس ایک پوٹھلی میں وہ سارے رویئے جول کہ تو م محفوظ ہیں۔ آپ دوسروں کوخوب نوازتے تھے، چاہے سائل ہو یامحروم،استاذ ہو یاطالب علم، دینی درسگاہ سے منسلک ہویاعصری اداروں سے ہرس ونائس کے ساتھ آپ کابھل تھالیکن دوسروں سے ہدایا قبول کرنے میں خود بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، سی کاحق ذمه میں باقی رہے ہیہ بالکل گوارا نہ تھا، ایک مرتبہ اسکول سے واپسی پربس میں سوار ہوئے، بہت بھیڑتھی،مسجد آنے تک دوہی اسٹوپ تھے،کنڈیکٹر کے آنے تک آپ کا بس اسٹاپ آ گیا ہوا تر گئے ، دوسرے روز صبح بھی بس سے گئے ،بس بالکل خالی تھی ، کنڈ یکٹر سے دونکشیں خریدیں،اس نے سوال کیا کہ دوسرا کون ہے؟ توعرض کیا کہ وہ کل کی ٹکٹ ہے۔ مسجد جامع بمبئی کی امامت وخطابت کے اس طویل عرصے میں آپ نے بمبئی کے شب وروز کی مختلف جھلکیاں دیکھیں ،متنوع شخصیات اورمختلف المز اج افراد سے واسطه پرا،حضرت مولانا کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جوکوئی آپ کود یکھاوہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، چاہے دین شخصیت ہویاد نیوی، ہم مزاج ہویا مخالف جتی کہ بعض دیگرمسلک ومشرب سے تعلق رکھنے والے وہ حضرات جن کا پیعقیدہ ہوا کرتاہے کہ دیو بندی ائمه کی افتداء میں نماز درست نہیں ہوتی ،ان کوبھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہماری نماز ان (حضرت مولانا سید شوکت) کے پیچھے ہوجاتی ہے،آپ بھی اینے مصلیان کے ساتھ بڑی محبت وشفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے،ایک مصلی کہتاہے کہ ایک مرتبہ میرا ہاتھ فیکچر ہو گیا، یلاسٹک لگا کر میں نماز کے لئے حاضر ہوا، فرض نماز کے بعد میں اپنی سنتوں میں مشغول ہو گیا،حضرت مولا نانے مجھے دیکھا اور میری نماز کی تکمیل کا انتظار کرتے رہے ، پھرخود ہی تشریف لائے اور میراحال اور سبب دریافت کرنے لگےاس واقعے کا مجھ پرزندگی بھرا تژرہا۔ جمعه کا دن تو وا قعتاً مسجد جامع کی فضاء میں عید کا دن ہوا کرتا تھا،لوگ بہت دور دور مثلاً کرلا، پنویل ،اُرن اورکلیان سے جامع مسجد جمبئی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے

حاضر ہوا کرتے تھے۔

''خطبات ِمسجد جامع بمبئی'' حضرت مولایا کا <sub>م</sub>اییناز اور گرال قدر علمی سر مایی

ہے،جس کےسلسلیہ میں حضرت خود فرماتے ہیں کہ'' بھی کبھار میں ساری ساری رات

بیٹھ کر خطبہ کومرتب کرتا ہوں'' آج بھی بے شار خطبات مخطوطات کی شکل میں آپ کے یاس محفوظ ہیں،جن میں سے چند کو اسلامی مہینوں کی ترتیب پر مفتی رفیق پور کر مدنی حفظہ

پ کو رہ ہیں؟ کی میں سے پیروہ میں ایک اور ایک رہیں ہے۔ اللّٰہِ نے الجمن دردمندان تعلیم وتر قی کے ماتحت ترتیب دے کر بنام''خطبات نظیر''،

شائع کروایا ہے،خطبات کی عربی تحریر بہت ہی واضح اور سریع کتابت کی عمدہ واعلی مثال زبان شستہ وشائستہ، حالات حاضرہ پر بہت ہی مرتب ومنظم کلام گویا ہر جمعہ کا خطبہ عامة الناس کے لیے ہفتہ واری ایک پیغام ہوتا تھا، وقت اور حالات کے مناسب جامع

ترین الفاظ میں امت کی رہبری ورہنمائی فرماتے تھے، چاہے بدعات ورسومات کی

اصلاح ہو یاعلم عمل کی ترغیب یا موجودہ وقت کی کوئی اہم ضرورت، انداز اتنااچھا، دل میں اتر جانے والا کہ مجمع میں موجود ہر شخص ایک نیتِ عمل لے کراٹھتا، نہ کسی پرنقذ ورد، نہ

کیچرا چھالنے والی باتیں، بلکہ اصلاح معاشرہ،ترغیب وتذکیر پیش نظر ہوتی ،کبھی کبھار موضوع سلسلہ دار ہوتا تو کئی کئی ہفتے ترتیب داراس پر بات جاری رہتی،

وی مسلم وار ہونا و ی ی ہے سریب وارا ن پر بات جاری رہ ی، چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دشمنِ اسلام، شاتمِ رسول (ملاہ ایس اللہ سلمان

رشدی نے مقام صحابیت پر کیچڑا چھالا تو حضرت والا نے عظمت صحابہ کے موضوع پر مسلسل اس برا کی این ۸۲ رخط محفد نا ہیں

سلسل ایک سال تک باون ۵۲ رخطبہ دیئے جوآج بھی محفوظ ہیں۔ ایک زمانے تک جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ حضرت کے کمرہ میں کھانے کا اہتمام

ایک رمائے تک جمعہ نے روز بعد تمارِ جمعہ مطرت نے مرہ یں کھانے کا اہتمام ہوا کر تا تھااور جینے مہمان تشریف لاتے سب ہی شرکت کیا کرتے تھے۔

مسجد جامع میں نماز اداکرنے والےمصلیان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے

بچ بھی بھی بھی کھار حاضری دیا کرتے تھے،خصوصاً اتوار کی نمازِظہر،عصر اور مغرب کے درمیان بچوں کا یک ججوم ہوا کرتا تھا اور حضرت مولانا ان کو دعاؤں سے نوازتے کسی

ے سر پر شفقتاً ہاتھ رکھتے ،اور کسی کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے بھی بھارتمام

طبات بر طبات بر

بچوں کوجمع کر کے ان سب کے ہاتھوں کواپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیتے ، ایک مرتبہ باندرہ میں اپنے ایک جاننے والے کے یہاں مولا نا تشریف لے گئے ، اس گھر میں ایک چار پانچ سالہ چھوٹی بچی تھی ، مولا نا اسکے ساتھ شفقت و محبت سے کھیلنے لگے ، بچی کے دادا نے اسکو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا گھل مل گئی ہے ، اس پر بچی نے دادا کو جواب

دیا که'' آپ بھی ایسے ہوجاؤ، آپ کے ساتھ بھی کھیلنے لگوں گی''مولاناان صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کو بکی نے طمانچہ لگادیا۔

ر بروز اتوار بعد نماز عصر حضرت مولا نا عبدالعزيز صاحب امام وخطيب

چونا بھٹی مرکز تشریف لایا کرتے اور حضرت مولا ناشوکت صاحب کے کمرہ میں ایک علمی مجلس ہوا کرتی تھی، بعد نماز مغرب مسجد کے صحن میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سے صاحب وعظ ونصیحت بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سے

حضرت مولا ناسیدشوکت علی صاحب کابہت ہی گہرار بطوتعلق تھا۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والے احباب پیربیان کرتے ہیں کہ کھبی

مرسمان مبارد کے مصابحہ کی ہے۔ کھار حضرت مولانا دیررات میں تشریف لاتے ہمیں کچھ تذکیراورنفیحت فرماتے اور

ہمارے لئے کھانے پینے کا بھی نظم فرمایا کرتے تھے۔

مسجد جامع بمبئی کے اطراف واکناف میں مقیم بوہرہ جماعت کے اشخاص بھی آپ کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ جین مذہب کے پچھ اشخاص آپ کی خدمت میں آ کرعرض کرنے لگے کہ ہماری ایک بہت بڑے گروہ کئ

اسحاس آپ می حدمت بین اسرس سرے سے یہ ہماری ایک بہت برے سروہ می دنوں سے بستر پر ہیں اور انہیں بہت نکلیف ہے، آپ ایکے لئے کوئی نسخہ تجویز فرمادیں سے ستر مجمعی سے نکست کا کا سے جاتا تکلیں میں دارنی ایس کی کہا ہے۔

کہ وہ یا تواجھے ہوجائیں یا مالک کے پاس چلے جائیں،مولانا نے ان لوگوں کوایک چھوٹی سی بوتل میں زمزم پانی دیا اور کہا کہ''ایک ایک قطرہ انہیں پلاؤاور بعد میں مجھے اطلاع کرنا'' دودن بعد وہ لوگ آئے اور اطلاع دی کہ ہمارے گروہ مالک کے پاس چلے گئے۔

مسجد جامع کے مصلی پرآخری نماز کی امامت ۱۵روسمبر کے منبخ انظهر کی

ادافر مائی، اوراس کے بعد آپ طویل علالت کے شکار ہوگئے۔ اگست کو بیاء میں آپ کی شوگر ۵۰۰ سے تجاوز ہوگئی اور آپ مین فی ہا سپیٹل میں ۱۵ دن سے زیادہ زیر علاج رہے۔ صحت مندی کے زمانے میں آپ کا بیر معمول تھا کہ مغرب کی نماز سے کچھ بل

مقیم آبادی کی ایک بڑی تعداد الیی ہوگی جن کے اساء گرامی مولانا کے تجویز کردہ ہیں، لڑکیوں کے لئے تجویز کردہ ایک مستقل نام عائشہ یا حمیرا ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی اور فوراً یہ بھی خبر کردی کہ گھر والوں نے خدیجہ نام رکھا ہے، بہت ہی خوشی کا اظہار کیا ،خوب دعائیں دیں اور پھر فرمایا کہ

دوسری بیٹی ہوگی تو عائشہ رکھنا۔ عرب وعجم کے اکابر علماء وصلعاء جب بمبئی آتے تواہتمام سے حضرت مولانا شوکت صاحب کی ملاقات کے لئے تشریف لا یا کرتے تھے، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نوراللہ مرقدہ وقد س سرہ کامعمول تھا کہ نما نے فجر مسجدِ جامع میں ہی میں ادا فرماتے ،اس طرح حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب کا بھی یہی معمول تھا، دومر تبہ حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن صاحب تشریف لا چکے ہیں، ایک مرتبہ مولانا مرغوب الرحمٰن صاحب کے ساتھ مولانا ارشد مدنی اور مولانا اسجد صاحب بھی حاضر خدمت ہوئے، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر تشریف لا یا کرتے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولانا نے

مدنی اور مولانا اسجد صاحب بھی حاضر خدمت ہوئے، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر تشریف لایا کرتے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولانا نے دریافت کیا کہ آپ بہت سے لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، اس میں آپ کیا تحریفر ماتے ہیں توارشاد فرمایا کہ تعویذ میں لکھ دیا کرتا ہوں کہ ''یااللہ میں کچھ جانتا نہیں اور تیرابندہ مانتا نہیں''مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں جب بھی ممبئی تشریف لاتے، جمعہ محبد جامع کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھتے ، ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب مظلہ العالی مسجد جامع تشریف لائے اور نماز کے بعد مسجد کے حن کی نشست گاہ کے قریب آگر اپنے مرخ دومال کو بچھا کر حضرت مولانا سے تشریف رکھنے کی درخواست کی ، حضرت مولانا نے سرخ دومال کو بچھا کر حضرت مولانا نے سے تشریف رکھنے کی درخواست کی ، حضرت مولانا نے سرخ دومال کو بچھا کر حضرت مولانا سے تشریف رکھنے کی درخواست کی ، حضرت مولانا نے

اس رومال کوبڑے سلیقہ سے تہدکیا اور پھراپنے سرپرر کھ کراُس نشست پر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ ابھی آخری ایام میں مفتی قاسم مظفر پوری صاحب سی مناسبت سے بمبئی تشریف لائے تھے توحفرت مولانا شوکت صاحب کے ملاقات کے لئے آب کمرہ میں حاضر ہوئے مفتی قاسم مظفر پوری صاحب بھی بہت ہی متقی اور پر ہیز گار اور اہل دل بزرگ ہیں بیآ ہے کی حضرت مولا نا شوکت صاحب سے پہلی ملا قات تھی جس وقت آ ہے۔ حضرت مولا ناشوکت صاحب سے مصافحہ کرنے لگے تو بہت دیر تک دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرروتے رہے اور فضاء میں ایک رفت اور گریدکا ایک عجیب سابن گیا۔ جامعه حسینیم بیشر بوردهن سے ربط و تعلق: ابتداءہی سے حضرت مولا نا کو جامعہ حسینیہ عربییشر بوردھن سے گہرار بط وبعلق تھا،حضرت اگر چیجلسہ وجلوس میں شرکت کے عادی نہیں ،لیکن اس کے باوجود جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کے سالا نہ اجلاس میں یابندی سے آمداور جامعہ کے ہر ہرمشورہ اور فیصلہ میں نثریک ہوتے رہتے تھے،حضرت مولا نا جامعہ حسینیہ عربیہ ثریوردھن کے سر پرست اعلیٰ تھے، جامعہ کی ہرضرورت کا پاس ولحاظ رکھنا اور اس کی تکمیل کی فکر کرنا، اس كوحضرت مولانانے بميشه اولين درجد يا ہے،اس موقع سے وہ بات يادآتي ہے جو مہتم جامعہ حضرت مولا ناامان الله صاحب مدخلہ العالی نے ذکر فر مائی ، کہتے ہیں کہ: '' جامعہ حسینی عربیشر یوردھن کے بانی اور ہمارے سب سے پہلے ذمہ دار والد ماجد مرحوم جناب عبدالرحيم بروڈ صاحب نور الله مرقدہ ایک مرتبہ جب اساتذ ہُ جامعہ کے تعلق سے پچھ مسائل آئے ،تو سید ھے حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیرٌ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہاب میرا کام ہوگیا ،آ گے آ پ ہی ان حفاظ و علماء کی جماعت کوسنجیالیں ،اوراسی وا قعہ کے پس منظرمیں مدنی مجلس کاانعقادم کم میں آیا ، <u> 1997ء</u> کے نسادات کے موقع پر جب حالات دگر گوں ہوئے ، اس ونت بھی جامعہ کےسفر کومؤخریا ملتوی نہیں فرمایا ، بلکہ ابھی اس آخری پیرانہ سالی کی عمر میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے سفر سے منع فر مایا تو گھر والوں نے جلسہ میں شرکت کا سفرماتوی کردیا ،جس

کی وجہ سے حضرت مولا نانے کھانا پینا حچوڑ دیا،لہذا مجبوراً حضرت کو جامعہ حسینیہ عربیہ شر يوردهن پهنجانا پڙا۔

حكمت ودانانی اور ذ كاوتِ خداوندی:

میں آپ کا کوئی شریک اور ثانی نظرنہیں آتا۔

حفرت مولانا سيرشوكت على نظير صاحب رحمة الله عليه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير اكثير ا \_ كامل وكمل مصداق تھے، بارى تعالى نے آپ كو حكمت ودانائی اور ذہانت و ذکاوت کا وافر حصہ ودیعت فرمایا تھا،حضرت والا کی زندگی کے مختلف وا قعات اس کے شاہد ہیں ،شروع ہی سے حاضر جواب ،فرض شاسی اور معاملہ فہی کی صفات سے متصف تھے، حضرت کی زندگی میں ایسے کئی موقع آئے جن میں آپ نے مختلف اشخاص کے مابین حِاری اختلا فات اور تناز عات کواپن حسنِ تدبیر اور حکمت ودا نائی سے حل کر کے اتحاو وا تفاق کی راہ ہموار فر مادی ، نبی کریم صلافظ ایکم کی ایک عظیم صفت سے جس کوہم جو امع الکلم (یعنی الفاظ کم اور معانی زیادہ) سے یاد کرتے ہیں،حضرت والا کی زندگی میں بہت ہی واضح اورعیاں بیاں نظر آتی ہے،حضرت کے خطاب اور وعظ وتذكير كے كلمات چاہے جامع مسجد ميں بعد نمازِ جمعہ خطبہ كاتر جمہ ہويا جامعه حسینیم بیشیروردهن کے اجلاس کے موقع پر کئے جانے والے ملفوظات ہوں ، بہت ہی مخضراور جامع ہوا کرتے ہیں، دویانچ منٹ کی تقریر میں پورے جمع کواپنی طرف متوجه کرلیناسی میں ان کو ہنسانا بھی ، رلا ناتھی ، پیرحضرت کا اپنا خاص فن تھا، اس

ہروقت منتے مسکراتے ،خندہ پیشانی سے پیش آنے والی اس شخصیت کا یہ پُرنور اور گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ ،اس وقت انتہائی محزون اور مغموم ہوجا تا ہے، جب کوئی بات خلاف شریعت ہوجاتی ہے،حضرت والا خلاف شریعت کسی بات کو برداشت نہیں فرماتے تھے، دین کی کسی بھی بات کا استہزاء و مذاق یا دینی جدو جہد میں رخنہ ڈالنے والول كوآپ فورى تنبيه فرماديا كرتے تھے،ليكن اس ميں بھى انداز برا امخلصانه وحكيمانه اور مثبت ہوتا ،اس کی اعلیٰ ترین مثال وہ تحریر ہے جو کسی موقع پر''مسجد جامع جمبیٰ'' کے خطبات طير ٢٦ - خطبات اطير

ٹرسٹ کے تحت آنے والے قبرستان میں ایک بددین اور ملحدِ اسلام اور احکاماتِ

اسلامیہ سے انکاری کامقبرہ بنانے اور اس کی اجازت پرغور کرنے والے مشاورین مسجد جامع کا کھی گئی تھی ،جس میں ایک طرف اپنی حمیت دینی اور غیرتِ ایمانی کا پرزور اظہار فرمایا، ساتھ ہی ساتھ مسائل شرعیہ کی طرف تھے کہ رہبری اور رہنمائی فرما کر بڑے پیارے اور محبت بھرے انداز میں اصلاح وتربیت کا کام بھی کیا، گویا سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کے مصداق آپ نے بڑے حسن وخو بی سے یہ کارنامہ انجام دیا۔

مزاج وطبیعت:
حضرت والا کا مزاج بہت ہی ظریفانہ وخوش طبع تھا، جس کا انداز حضرت سے
ملنے جلنے والے ہر ہر شخص وفر دکواچھی طرح ہے، بات کرنے کا سلیقہ وطریقہ اتنا پیارااور
دل میں ساجانے والا کہ پہلی ہی ملاقات میں انسان آپ کا گرویدہ ہوجاتا، مزاج میں
ترش روئی اور بدمزاجی بالکل نہ تھی، اگر کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ جائے توصرف
خاموثی اختیار کرتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، سب وشتم کرنا، سخت وست جملے کہنا،
یا بلا وجہ کسی کوڈانٹ ڈپٹ کرنا، حضرت مولانا کی شان کے بالکل خلاف تھا، ہم خیال و
ہم مزاج لوگوں کی بات تو در کنار، مخالفین اور بلا وجہ نقد کرنے والوں کے ساتھ ہی یہی
معاملہ ہے، ساتھ ہی طبیعت میں اتنی نفاست اور نظافت ہے کہ جسم یا کیڑوں پر آپ کو
کوئی داغ، دھبہ بھی نہ نظر آئے گا، ایسی شان وشوکت کے ساتھ اللہ نے اس

ہمت افزائی ویڈیرائی:
حضرت والا میں جواں سال فارغین کی ہمت افزائی ویڈیرائی والی صفت
بدرجہ اتم موجودتھی، نئے کام کرنے والے افراد، دین کی فکروں اور محنتوں میں وقت
دینے والے علماء کرام کوخوب سراہتے تھے، جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن میں ہونے
والے اجلاس میں یامسجد جامع میں کسی نماز کے بعد یاخطبہ جمعہ کے بعدان کا تعارف
کرانا،ان کے کاموں کوسرا ہنا اور قدر کی نگاہ ڈالنا یہ حضرت کا شیوہ رہا ہے،اس کی بہت

یبارے کورکھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔

خطبات نظیر سس (خطبات نظیر)

سی مثالیں مل جائیں گی ، اللہ رب العالمین حضرت مولا نا کو انبیاء وصدیقین اورسلفِ صالحین کی مصاحبت میں جنت الفر دوس اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرمائیں ، آپ کے درجات بلند فرمائیں اور ہم خاکساروں کو آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین



يهلاخطيه

#### بِست مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْلُوللهِ يَنْصُرُ دِيْنَهُ، وَيُعِزُّ حِزْبَهُ آخَمُلُهُ سَبُعَانَهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ كَفَاهُ وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ لَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ يُزِلُّ مَنْ وَاللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ يُزِلُّ مَنْ وَاللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ يُزِلُّ مَنْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ، جَاهَلَ مَنْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ، جَاهَلَ البّاطِلَ وَقَمَعَ جُنْكَ هُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ البّاطِلَ وَقَمَعَ جُنْكَ هُ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ صَعْدِيهِ اللّهُ يَنْهُ مُ وَرَضُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَرَضُوا عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَرَضُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَصُوا عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

أَمَّابَعُلُ : فَا اللهُ عِبَادَالله ، وَانَّكُمْ فِي عَامٍ جَدِيدٍ هِجُرِيّ ، وَ هُويَمُرُّ عَلَى مَعَ الْأَسَفِ الشَّدِيْلِ كَثِيْرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ أَن فَي الْهِجُرِيّ ، مَعَ اَنَّ فِي الْهِجُرَةِ دَرُسًا يَهُ طِنُوا اللهِ ، وَاهْمَلُوا تَارِيُعُهُمُ الْهِجُرِيّ ، مَعَ اَنَّ فِي الْهِجُرَةِ دَرُسًا وَعِبْرَةً ، وَمَعَ انَّنَا الآنَ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إلى مِثْلِ هٰذَا الدَّرُسِ، وَهٰدِهِ وَعِبْرَةً ، وَمَعَ انَّنَا الآنَ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إلى مِثْلِ هٰذَا الدَّرُسِ، وَهٰدِهِ الْعِبْرَةِ (وَذَكِّرُ فَإِنَّ النِّ كُرَى تَنْفَعُ الْمَؤْمِنِيْنَ } فَلَ الدَّرُسِ وَهٰدِهِ الْعِبْرَةِ وَوَذَكِّرُ فَإِنَّ النِّ كُرى تَنْفَعُ الْمَؤْمِنِيْنَ } فَلْ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ مُ الْمُعْعِيْنَ عِيْنَ فَكُر فِي الْعَمْرِ بَنِ اللهُ عَنْمُ مُ الْمُعْمِدُونَ وَلَا أَعْظَمَ عَلَا اللهَ وَالسَّعَابَة رَضِى اللهُ عَنْهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْمِدُونَ وَلَا أَعْظَمَ عَلَى الْمَعْمُ الْمُعْمِدُةِ هُ وَلَا أَعْظَمُ مَعْمَانِي وَمَا الْهِجْرَةِ مِحْرَةً اللهَ اللهُ ا

الْإِنْسَانِ الْمُسْتَقَرِّ فِي بَلَدِهِ بَيْنَ اَهْلِه وَعَشِيْرَتِه إلى مَكَانِ غَرِيْبِ عَنْهُ، لاَ يَعْلَمُ عَلَى وَجُهِ الْيَقِيْنِ مَصِيْرَةُ فيه، وَكَانَ فِيْهَا التَّضْحِيَّةُ بِٱلْمَالِ وَالْمَتَاعِ فِي سَبِيْلِ إِنْتِصَارِ إِرَادَةِ الْمُسْلِمِ، وَاعْتِزَازِهٖ بِعَقِيْلَتِهِ وَكَرَامَتِهِ ،فَوَضَعُوا بِنَالِكَ كُلِّهِ الْحَجْرَالْأَسَاسِيُّ لِانْتِصَارِاللَّاعُوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَلَمْ تَكُن الْهِجْرَةُ مُجَرَّدَ انْتِقَالِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ، بَلْ كَانَتْ رَمْزًا لِانْتِصَارِ الْعَقِيْدَةِ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ عَلَى كُلِّ مَا يَمُلِكُهُ وَيَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ حُطَامٍ ، وَكَانَتْ صُوْرَةً كَرِيْمَةً مُجَسَّمَةً رَسَمَتُهَا الْأَهُوَ اللَّهُ وَالْمَشَقَّاتُ لِلْإِنْسِانِ الْمُسْلِمِ الَّذِي يُضَيِّي بِكُلِّ شَيْئِ فِي سَبِيْلِ حُرِّيَّتِهِ، حُرِّيَّةِ الْعَقِيْكَةِ الَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا، حُرِّيَّةِ التَّعْبِيْرِ عَنُ رَأْيِهِ بِالْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يُرِينُهَالَهُ دِيْنُهُ، وَتُفْرِضُهَا عَلَيْهِ عَقِيْلَتُهُ، حُرِّيَّتِهِ فِي الْجَهْرِ بِالْحَقِّ الَّذِي عَرَفَهُ وَآمَنَ بِهِ، وَأَحَسَّ السَّعَادَةَ تُغْمِرُهُ بِهٰذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَهٰذَا الَّا يُمَانِ. عِبَادَ اللهِ!وَكَانَتِ الْهِجْرَةُ تَعْبِيُرًاعَنِ اخْتِيَارِ الْمُسْلِمِ لِلْعِزَّةِ بَلَلاً مِّنَ النِّلَّةِ، وَفِرَارًا مِنْ مُّرَارَةِ الْكَبْتِ إِلَى الْحُرِّيَّةِ، فَزَالَ بَعْلَ الْفَتْحِ صُوْرَةُ الْهِجْرَةِ الْمَكَانِيَّةِ، وَبَقِي رُوْحُهَا وَمَعْنَاهَا، كَانَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ضَرُوْرَةً لاَزِمَةً، فَأَصْبَحَ جِهَادُ النَّفْسِ وَانْتِصَارُهَا لِعَقِيْكَ بِهَا، وَ تَضْحِيًّا تُهَا مِنْ أَجْلِ نُصْرَتِهَا هُوَالضَّرُوْرَةُ، وَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَسْلِمٍ يَشْعُرُ بِكِيَانِهِ الْقِيَامُ بِهِ. وَاعْلَمُواعِبَادَاللهِ!أَنَّ مَنْ أَقَامَر فِي دَارِ الْكُفْرِمُسْلِمًا قَادِرًا عَلى

عِبَادَةِ رَبِّه، سَالِمًا مِنَ الْآذَىٰ فِي دِينِه، فَإِقَامَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ رِحَلَتِه، وَ خَاصَّةً مَنْ نَوَى بِإِقَامَتِهِ إِظْهَارَا لَحَقِّ وَاللَّاعُوةَ اللَّهِ، وَكَانَ اهْلاً لِنَالِكَ وَيُرْجَى مِنْ وَرَاءً إِقَامَتِهِ دُخُولُ غَيْرِةٍ فِي دِيْنِ اللهِ الْإِسْلاَمِ، فَلا تَحِقُّ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ مَالَهُ يُفْتَنْ.

فَاتَّقُواللهُ عِبَادَاللهِ! وَرَاجِعُوا أَنْفُسَكُمْ، وَاعْقَلُواعَزُمَكُمُ عَلَىٰ اصْلاَحِ أُمُورِكُمْ لَعَلَّ اللهُ يُصْلِحُ شَأْنَنَا، وَ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالُنَا، فَإِنَّ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَالَ: "إِثَمَّ الْأَعْمَالُ بِالتِّيَّاتِ، النَّبِيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَالَ: "إِثَمَّ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ وَلِيَّمَا اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَايُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَايُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ لِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَايُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ الله مُنْكَانُهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي اللهُ اللهُ مُنَاكُونَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي اللهُ اللهُ مُنَاكُونَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنَاكُونَ اللهُ الل

أَعُوْذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (إنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوْاوَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَلُوافِي سَبِيلِ اللهِ أُولِئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ } (٢) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعِنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّ كُرِ الْحَكِيْمِ أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هَوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. (١)البخاري:١ (٢) البقرة:٢١٨

## ہحبرت کی حقیقت

بستمالله الرَّحْين الرَّحيْم

يهلاخطيه

الحمدسلة رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

محرمالحرام

برادرانِ اسلام! الله سے ڈرتے رہو،تم نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہو، .

کیکن افسوس صدافسوس! امت کاعام طبقہ ہجرت، ہجری سال اور ہجرت کے اسباق سے بالکل غافل ہے، حالا نکہ اس وقت ہم اس کے شدید مختاج ہیں، فرمانِ باری ہے:'' اور

سمجھا تا رہ کہ سمجھانا ایمان والوں کو کام آتا ہے' خلافتِ فاروقی میں جب با قاعدہ اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی گئی تواس کی ابتداء کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے

سب سے موزوں اور مناسب واقعہ ہجرت کا سمجھا، اس طرح ہجری تاریخ وسال کی

سب سے موروں اور مناسب واقعہ برت کا بھا، ان طرب ببری تاری وسال ی ابتداء ہوگئ، کیونکہ آپ صال تا اللہ اور صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف

ہجرت میں قربانی، انسان کے صحیح عقیدہ پر جماؤاور پختگی، اور عزت وشرافت اور فطرت وطبیعت کا صحیح احساس وشعورنما مال ہور ہاتھا۔

اس میں آبائی وطن اور اہل وعیال کوخیر باد کہہ کرایک اجنبی علاقہ کی طرف کوچ کرنا تھا، جہال کے متعقبل کے متعلق کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی تھی،اس واقعہ میں ایک مسلمان کا اینے پختہ ارادہ اور عقیدہ وشرافت کی خاطر مال ومتاع کو نچھاور کر دینے کا

جذبہ کارفر ما نظر آتا ہے، بہر حال اس جمرت کے ذریعہ ان حضرات نے گویا اسلامی دعوت کی نفرت کا سنگ بنیا در کھا، لہذا ہیم حض کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل

ہونانہیں تھا، بلکہ ایک علامت اور اشارہ تھا کہ تیجے عقیدہ اور اس کی حفاظت تمام دنیوی

اور مادی وسائل واسباب اور علائق برمقدم ہے، مختلف مصائب وفتن نے مسلمان کی قربانی کی ایک مجسم تصویر تھینے دی،الیی قربانی جووہ اپنی آزادی،اپنے ایمان وعقیدہ کی آ زادی وحفاظت،اس کے دین نے جو کچھاسے سکھایا، برملااس کے اعلان اوراس پر ایمان کے راستہ میں وہ انجام دیتا ہے۔ سامعین کرام! ہجرت دراصل ایک مسلمان کا ذلت کو چھوڑ کرعزت اور رُسوائی کے بجائے آزادی کوتر جیج دینے کا نام تھا، فتح مکہ کے بعد ظاہری ہجرت توختم ہوگئی،لیکن اس کی حقیقی روح اورمغز تو تا قیامت باقی ہے، اُس وقت مکہ سے مدینہ منتقل ہونا حالات کے تحت ضروری تھا،لہذاعقیدہ کی نصرت وحفاظت کے لیےفنس کے ساتھ جہاداوراس کی قربانی از حدلازمی ہے، پس ہمیں ان امور کی یابندی لازم ہے، البتہ اگر کوئی مسلمان کا فرول کے علاقہ میں رہتا ہو،اورکسی تکلیف ویریشانی کے بغیر آزادی کےساتھ اپنے دینی فرائض وشعائر کوانجام دے سکتا ہو، تواسے وہیں رہناافضل ہے، بالخصوص جبکہ اس کی نیت حق کی دعوت کو دوسرول تک پہنچانا ہو،اوراس میں اس کی صلاحیت بھی ہو، نیز اس کی وجہ سے دوسرول کے اسلام میں داخل ہونے کا امکان ہو، تو الیی صورت میں اس کے لیے ہجرت کرنا مناسب نہیں، جب تک کہ اس کے لیے پریشانی نہ شروع ہو لہذا سامعین کرام! آج ہمارااصل کام پنہیں ہے کہایئے علاقوں کوچھوڑ کر چلے جائیں، اور حالات کے بگاڑ کواینے حال پر چھوڑ کراپنی ذمہ داریوں سے دستبر دار ہو جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خودا پنی بھی اصلاح کریں اور حتی الامکان بگاڑ کے خاتمہ کی کوشش کریں، آج ہرمسلم سے روحانی ہجرت مطلوب ہے، یعنی اپنے آ رام وقیش سے دست کش ہوجائے ، ہمارے اڑ وس پڑوس میں ایسے غرباء بستے ہیں ، جونانِ شبینہ کے بھی مختاج ہیں،لہذاایک مالدار کواپنے مال کی محبت کوچھوڑ دینا چاہئے اور ایسے

غرباء كا خيال ركھنا جاہئے، ورنہ اس محبت نے تو اسے مال كا غلام بنا ركھا ہے، تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ سل مندی، بز دلی وعاجزی، بےوفائی اور ہراُس کا م کوچپوڑ دیں

جوان کی ترقی اورآ زادی کی راہ میں حائل ہو۔

پس اے اللّٰدے بندو! اللّٰدے ڈرو، اینے نفس کوٹٹو لتے رہو، اور اپنے تمام اُمور

کی اصلاح کا پخته عزم کرلوتا که الله تعالی ہمارے تمام امور کی اصلاح فر مائے ، اور

اعمال قبول فرمائے ، کیونکہ حضورِ اکرم سالیٹیا آیٹی کا فرمان ہے:''اعمال کا دار و مدارتو نیتوں یرہے،اور ہرکسی کووہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے، پس جس کی ہجرت اللہ اوراس کے

رسول کی جانب ہوگی ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے، (پیہ بڑی قیمتی، قابل قدراورمقبول ہجرت ہے )،اورجس کی ہجرت دُنیا کے حصول پاکسی عورت

سے نکاح کی خاطر ہو، تواس کی ہجرت اس کھاتے میں شار ہوگی' اللہ تعالی کا فرمان ہے:

''جس سےلوگ ہدایت یاتے ہیں''۔

الله تعالی فرماتے ہیں:''حقیقتاً جولوگ ایمان لائے ہوں،اورجن لوگوں نے راہِ خدا میں ترک وطن کیا ہو، اور جہاد کیا ہوا پسے لوگ تو رحمتِ خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں،اوراللہ تعالی معاف کردیں گےاور رحت کریں گے'۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطافر مائے، (آمين)

دوسراخطبه

## بِست اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ محرم الحرام

آلُحمَلُوللهِ الَّذِي يَنْصُرُ دِيْنَهُ، وَيُعِزُّ حِزْبَهُ، آخَمَلُهُ سُبُحَانَهُ مَنِ اعْتَصَمَر بِهِ كَفَاهُ وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لِآالِهَ اللَّاللهُ وَحَلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، جَاهَلَ الْبَاطِلَ وَقَمَعَ جُنْلَهُ، لَهُ ، وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، جَاهَلَ الْبَاطِلَ وَقَمَعَ جُنْلَهُ، اللهُ مَلَ اللهُ وَاللهُ مَلِي عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَاهُ عَبِّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ اللهُ مَلِي عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَاهُ عَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ صَعْبِهِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَال

أَمَّابَعُكُ : فَيَا عِبَادَاللهِ!إِنَّ لِلْإِسْلَامِ أَيَّامًاهِيَ مِنْ غُرَرِ الْأَيَّامِرِ وَأَرُوعِهَا،شَقَّ فِيْهَاالْمُسْلِمُونَ الطَّرِيْقَ إِلَى الْعِزَّةِ الَّتِي كَتَبَهَااللَّهُ لَهُمُر كَمَاقَالَ تَعَالَىٰ{ وَيِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ}-(١)، وَمِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْهِجْرَةِ حَيْثُ إِنْتَقَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فِي رِعَايَةِ اللهِ وَجِمَايَتِهِ وَنَصْرِ هِ وَمَنْعَتِهِ، كَمَاقَصَّ اللهُ ذَالِكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ فَقَالَ ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَلْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثُنَيْنِ إِذُهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لِأَتَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا}-(١)، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَهُوَ فِي حِصْنِ مَنِيْجٍ، لَنْ يُكْرِكَ مِنْهُ الْعَدُوُّ مَارِبَهُ، لَقَدُ أَزْمَعَ خُصُوْمُ دَعُوتِهِ عَلَى شَيِّ الْوَثَاقِ عَلَيْهِ أَوْقَتْلِهِ أُوْنَفْيِهِ، فَفَوَّتَ عَلَيْهِمُ الْفُرْصَةَ مِهْجُرَتِهِ، وَخَرَجَ سَاخِرًا مِنْ تَلْبِيْرِهِمُ وَمَكْرِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ يَمُكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُو الِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}- (٣)، وَفَوَّتَ عَلَيْهِمُ الْفُرْصَةَ أَيْضًا فِي طَلَبِهِ فِي الطَّرِيْقِ فَعَادَطَالِبُهُ، وَقَلُرَأَى مِنَ الْعِيْرِ فِي تَأْيِيْ اللهِ لِنَبِيِّهِ مَا بَهَّرَهُ وَجَعَلَهُ يَتَطَامَنُ لِلْمُعْجِزَةِ، وَيَعُودُ مِنَ الْعِيْرِ فِي تَأْيِيْ اللهِ لِنَبِيِّهِ مَا بَهَّرَهُ وَجَعَلَهُ لَا يُتَطَامَنُ لِلْمُ عُجِزَةِ، وَيَعُودُ زَاهِمًا فِي الْجَائِزَةِ السَّخِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتُهَا قُرَيْشٌ لِمَن يُحَقِّقُ أَمَلَهَا فِي الْجَائِزَةِ السَّخِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتُهَا قُرَيْشٌ لِمَن يُحَقِّقُ أَمَلَهَا فِي الْقَبْضِ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ الْأَمَانَ لِنَفْسِهِ مِثَى كَانَ يُطَارِدُهُ الْخَلْدُولَ عَنَا رَأَى أَنَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْأَمَانَ لِنَفْسِهِ مِثَى كَانَ يُطَارِدُهُ الْأَمْنَ لِوَاللهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللهَ سُبْحَانَهُ اللهُ سَوْفَ يَنْصُرُ دِيْنَهُ وَيُؤَيِّدُ لُولَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

وَكُمْ فِي الْهِجُرَةِ مِنْ عِبَرٍ لَنْ يَّسْتَوْعِبَهَا الْحَصُرُوَكُمْ فِيهَا مِنْ مُثُلٍ كَرِيْمَةٍ ضَرَبَهَا اللَّمُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للإَّجْيَالِ، مُثُلٍ كَرِيْمَةٍ فَيهَا أَثَرُهُ وَ تُقْتَلٰى لِمَنْ تَكُونُ الْقُدُوَةُ بِهِ إِلَى الْأَبِي دَرُبًا لِيَتْ مَا الْمُحَنِوَ الْفِتَنِ. لِلسَّعَادَةِ، وَطَرِيْقًا لِخَلاصِمِنَ الْمِحَنِ وَالْفِتَنِ.

وَمَاأَ حَوَجَ الْمُسُلِمِينَ فِي أَعْقَابِ الرَّمْنِ إلى الِّخَاذِ الْقُدُوقِ مِن رَسُولِ الْهُدى ، وَقَدُا أَحْدَقَ بِهِمُ الْحَكُرُ، وَتَدَاعَتْ عَلَيْهِمُ الأُمْمُ، يُرِينُ رَسُولِ الْهُدى ، وَقَدُا أَحْدَقَ بِهِمُ الْحَكُرُ ، وَتَدَاعَتْ عَلَيْهِمُ الأُمْمُ، يُرِينُ الْأَعْدَاءُ أَنْ يَبْتَلِعُ وَاللَّمُسُلِمِينَ ، كَمَا يَبْتَلِعُ الْبَحْرُ الْخَرِيْقَ، وَهُمْ غَرُقَى الْأَعْدَاءُ أَنْ يَبْتَلِعُ وَاللَّمُ اللَّهُ مَا يَبْتَلِعُ الْبَحْرُ الْخَرِيْقَ، وَهُمْ غَرُقَى فِعُلا فِي بَحْرِ الْفِتَنِ، تَعَصَّفَ عِهْمُ رِيْحُهَامِنَ كُلِّ جَانِبٍ فَلاَمَفَرَّ لَهُمْ اللّهَ فِعَلا فِي بَعْنَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ النَّهُ مِنْ الله وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ النَّهُ مِنْ الله وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ النَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ النَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ النَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ النَّهُ مُنَا الْكُمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلُولُ الْمُولِ اللهُ هُنَا الْكُمُونُ الْعَنَابِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلُولُ الْمُولِ اللهُ هُنَا الْكُمُونُ الْعَنَابِ اللّهُ عُلَيْهِ مِنْ اللهُ هُنَا الْأَمْرَ حَتَى يَسِيْرَالرَّا كِبُ مِنْ اللهُ مُعْمَومِ النَّهُ عُولِهُ وَاللهِ لَيُتِهُ اللهُ هُنَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَالرَّا وَلِي عِنْ اللهُ الْمُعُومِ النَّهُ عُولُهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمُوتَ أَيْ تَتَّسِعُ رُقْعَةُ الْإِسْلَامِ لِآبْعَكَ مَلَى، لَا يَخَافُ إِلاَّاللهَ وَالنِّأْتُبَ عَلَى غَنَيِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ-(٣)، وَ لَقَلُ وَقَعَ مِصْدَاقُ هٰذِيهِ الْبَشَارَةِ حِيْنَ بَلَغَتْ فُتُوحَاتُ الْإِسْلَامِ شَرْقًاوَغَرْبًا، وَإِنَّ مِنَ الْمُثُلِ الرَّفِيْعَةِ الَّتِي بَلَغَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ هٰنَاالْفَتْحَ الْعَظِيْمَ، وَالَّتِيۡ ضَرَّبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ أَنْ آخى بَيْنَ الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْآجْنَاسِ، وَتَقَاسَمُوْا الْأَمُوالَ، وَبَذَلُوْا أَقْصَى التَّضْحِيَّاتِ فَكَشَفُواعَنِ الصُّوْرَةِ الْوَاضِعَةِ لِٱخُوَّةِ الْإِسُلَامِ، وَكَانَ ذَالِكَ دَرُسًا لِلْأُمَّةِ عَلَى تَعَاقُبِ الْحُقَبِ، يُصَوِّرُ وَإِقعَ الْأُخُوَّةِ فِي الدِّيْنِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ أَجْنَبِيًّا عَنَ آخِيْهِ فِي أَيِّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ اللُّانْيَا، فَهَلَ آنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَقَلْ تَجَلَّدَتْ ذِكْرَى هٰذِيهِ الْمُؤَاخَاةِ بِتَجَلُّدِ ذِكْرَى الْهِجْرَةِ أَنْ يُصَوِّرُوا الْوَاقِعَ الْإِسْلَامِيَّ الَّذِيْ صَوَّرَهُ فِي

أَوْضِحِ صُوْرَةٍ سَلَفُهُمُ الْكِرَامُ، وَأَنْ يَشُكَّ الْمُسْلِمُ عَلَى يَبِ أَخِيْهِ، وَيَخْمِيْ سَيَاجَهُ وَ يَنْتَصِرَلَهُ كُلَّهَا سَمِعَ الطَّرِيْخُ أَنَّهُمْ لَوْصَنَعُوا ذَالِكَ لَأَضَّتْ

لَهُمْ مَكَانَتُهُمْ تَحْتَ الشَّمْسِ كَأْسُلَافِهِمْ، وَ لَتَغْلِبُوا عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَعْلَاءِ الرِّينِي فَاتَّقُواللهَ عِبَادَ اللهِ!وَجَيِّدُو افِي أَنْفُسِكُمْ ذِكْرَى الْهِجْرَةِ بِالشَّيِّ

عَلَى الرَّوَابِطِ بَيْنَكُمْ، كَمَاهُوَالْمَفْرُوْضُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَقِيْمُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَتَجَافُواعَنِ الْمَعْصِيَةِ فَتِلْكَ هِيَ الْهِجْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ

مُسْلِمِد

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: آعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

{وَالَّذِينَ جَاهَلُوْافِيْنَالَتَهُ دِينَالَهُ مُرسُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} . (۵)

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَ نَفَعَنِي وَاتَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(١)المنافقون: ٨

(٢)التوبة: ۴۰

(٣)الأنفال: ٢٠

(٩)البخاري: ٣٢١٦

(۵)العنكبوت: ۲۹

روبراهیم (وبراهیم)

# ہحبرت کی اہمیت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

دوسراخطبه

الحمديلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

محرم الحرام

المرسلين مجمد وعلى الهوصحبه اجمعين، امّابعد!

اللہ کے بندو! اسلام کی تاریخ کے بعض ابواب بڑے روش اور تابناک ہیں، جن

میں امتِ مسلمہ نے شرف وعزت کی چوٹی کوسر کرلیا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے قل

میں مقرر فرمایا تھا، جیسا کہ فرمانِ باری ہے:''اورعزت اللہ کے لیے،اس کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے ہے''۔

جاور موین ہے ہے۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہجرت کا واقعہ ہے،جس میں آپ سالٹھ آلیا ہم مکرمہ سے

الله کی خصوصی نصرت وحمایت میں مدینه منوره کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں،الله تعالی کی الله تعالی کی الله تعالی کی اس خصوصی نصرت کانقشه قرآن مجیدیوں تھینچ رہاہے:''اگرتم لوگ پینمبر کی مددنه کرو گے

تو یا در کھواللہ ان کی اس نازک وقت میں مدد کر چکا ہے، جب کا فرول نے ان کواس حال میں جلاوطن کیا تھا کہ دو شخصوں میں سے وہ ایک تھے، جس وقت بید دونوں غارِ

( ثور ) میں تھے، اس وقت پنیمبراپنے ساتھی سے فرمارہے تھے: کچھٹم نہ کر، یقینااللہ تعالی ہو، وہ توالیے مضبوط تعالی ہوا وہ توالیے مضبوط

قلعہ میں محفوظ ہے کہ دشمن بھی بھی اس کے خلاف اپنے ناپاک اراد ہے میں کا میاب نہیں ہوسکتا، دعوتِ اسلام کے خالفین توطیش میں آپے سے باہر ہوکر آپ سالٹھا آپہتم کوقید وبند میں جکڑ دینے یاقتل کرنے یا جلا وطن کرنے کے ناپاک اراد ہے کو پایئہ مکیل تک

ئېنچانے کا پختہ عزم کر چکے تھے کیکن آپ سالٹھٰ آئیٹم بالکل محفوظ مدینہ بھنچ گئے، تقدیر الٰہی نے کا فرول کی تدبیر کے پر نچے اُڑا دیئے، ارشادِ باری ہے: ''اوراس وقت کو یاد کیجئے جب کا فرآپ کے متعلق مختلف تدبیریں کررہے تھے کہ آپ کو قید کردیں یا آپ کو قل کردیں یا آپ کو جلاوطن کردیں اور حالت بیھی کہ ایک طرف وہ اپنی چال چل رہے تھے اور دوسری طرف اللہ ان کے توڑ کے لیے ایک اور چال چل رہا تھا اور سب داؤں

. کرنے والوں سے اللّٰہ تعالیٰ بہترین داؤ کرنے والاہے''۔

آپ سالٹ ایک کی تلاش میں پیچھا کرنے والے بھی ناکام ونامراد واپس لوٹے، بلکہ بعضوں نے قریب پہنچ کراس قافلہ کے ساتھ اللّٰہ کی تائید ونصرت کا ایسا منظر دیکھا

به موش اُڑ گئے، اور اس معجزہ کے آگے یسیج گئے، اور قریش نے آپ سالیٹا آیا ہم کو (نعوذ

باللہ) گرفتار کرنے والے کے لیے جوانعام طے کیا تھا،اس سے بےرغبت اور لا پرواہ ہوکرخوداینے لیے آپ سالٹھالیا پڑے سے امان کا پروانہ لے کرلوٹے، کیونکہ آپ سالٹھالیا پڑے

ہور مودا پنے سیے اپ سل مطالبہ ہم سے امان کا پر وانہ نے سربوے ، بیونکہ اپ سل مطالبہ ہم ہے۔ معجزہ کودیکھ کر اسے اندازہ ہو چلاتھا کہ اللہ تعالی کی خصوصی نصرت قدم قدم پر آپ کے

شاملِ حال ہے، اور بہت جلدی آپ سلیٹھا آپہم اور دینِ اسلام غالب ہوکررہے گا، اللہ

کی نصرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ ڈشمن اور مخالف بن کر پیچھا کررہا تھا، چند ہی کمحات میں وہ دیگر مخالفین کوواپس کرنے میں آپ ملائٹائیلا کے حق میں ہتھیار بن چکا تھا۔

سلیں سعادت کی تحصیل اور مختلف فتنوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ سالٹھا ایکم سریب میں اپنے کے بیرین سکد ہوجہ میں طاف میں میاس میان

کے اس بے مثال نمونہ کی پیروی کرسکیں، آج چاروں طرف سے امتِ مسلمہ کومختلف خطرات نے گھیررکھا ہے، تمام دشمنانِ اسلام، اسلام کے خلاف متحد ہوکر نئے نئے محاذ

تظرات نے غیررتھا ہے، ماع د ممانِ اسلام ، اسلام کے علاق حد ، وہرے ہے جاد قائم کررہے ہیں ، ان کی نیت بیہ ہے کہ امت کونگل جائیں ، جبیبا کہ گہرا سمندر ڈ بنے

موجیں اور لہریں ہرطرف سے تھیٹرے دے رہی ہیں، ایسے وقت تو امت سب سے

بڑھ کرآ پ سالٹھائیکم کے نمونہ کی پیروی کی مختاج ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ اور فرار نہیں ، انہیں چاہئے کہ اللہ کے اس دینِ اسلام کومضبوطی سے تھاہے رہیں ، جے اللہ تعالی نے آپ سالٹھا آپہ کی ہجرت کے ذریعہ پایڈ تکمیل تک پہنچایا، اور آپ کی رسالت پرتشریعی سلسله کو یا پیرَ اختتام تک پہنچا یا بعض صحابهٔ کرام نے جب آپ سالٹلا آپیلم كى خدمت مين مخالفينِ اسلام كےنت نے ظلم وستم كى شكايت كى تو ارشاد فرمايا: ' دفسم ہے اللہ کی! اللہ تعالی اس ( دینِ اسلام کے ) معاملہ کوضر ور بورا کریں گے''یہاں تک ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا ( یعنی اسلامی حدود وسیع علاقہ پر محیط ہوجا نمیں گی ) سوائے اللہ کے ،اور بکریوں کے ریوڑ پر بھیٹریئے کے اورکسی کاخوف نہ ہوگا (یعنی اسلام کی وجہ سے بالکل امن وامان کا دورشروع ہوجائے گا)لیکن تم لوگ جلد بازی کررہے ہو' (مطلب بیتھا کہ اچھے انجام اور نتائج سے قبل اس طرح آز مائش کے دور سے تو گزرنا ہی پڑے گا) تمہیں جاہئے کہ اس پرصبر کرو (مستقبل میں اسلامی فتوحات کی تاریخ نے آپ سالٹھا ایلم کی اس پیشین گوئی پرمہرِ تصدیق ثبت کردی )۔ ایک عظیم صفت اور مثال جس کی بدولت مسلمانوں کواس طرح عظیم فتح نصیب ہوئی اور ہجرت کے بعد آپ سالٹھائیلیم نے اس کی داغ بیل ڈالی، وہ پیھی کہ عرب اور دیگراقوام کے درمیان آپ سالٹھا آپہتم نے مؤاخات (بھائی جارگی) کابڑامضبوط رشتہ قائم فرمایا، یہاں تک کہ انصار اموال وباغات سمیت ہر چیز میں مہاجرین کوشریک کرنے کے خواہال ہوئے ، اور دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں محبت و ہمدر دی اور قربانی کی الیی مثال قائم کردی که رہتی دنیا تک تاریخ اس کا ثانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس میں ہرز مانہ کے فرزندانِ اسلام کے لیے درس ہے، اسلامی اُخوت کس چیز کا نام ہے؟ اس کا کیا تقاضہ ہے؟ لہذا ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کے لیے اجنبی اور پرایا نہ ہوگا، گو دونوں میں بُعد المشرقین ہو، آج ہجرت کی یاد نے صحابہ کرام گئے اس عظیم مؤاخات کی یادکوتازہ کردیا ہے تو کیاا ہے بھی اُمت کے لیے وقت نہیں آیا کہ اپنے

ان اسلاف کی زندگی کے آئینہ کو دیکھ کر آج بگڑی ہوئی صورت کوسنوارے اور اپنے مسلمان بھائی کی نصرت ومدد کے لیے کمرکس لے،اگرامت نے اتحاد وا تفاق اور آپسی

مسلمان بھائی بی تصرت ومدد کے لیے لمرس لے،ا لرامت نے اتحاد وا تفاق اور آپسی محبت کاوہ نمونہ پیش کردیا تو آج پھراس روئے زمین پراپنا کھویا ہواو قاراور مقام حاصل

. کریگی،اپنے اور دین کے دشمنوں پرغالب آ جائے گی۔

پس اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے دل ود ماغ میں ہجرت کے واقعہ اور اس کے درس کو تازہ کرلو، آپسی تعلقات اور روابط کو مضبوط کرلو، جبیبیا کہ ہرمسلمان

وا فعداورا کے درل وہارہ تربوءا پی تعلقات اور روابط یو تعبوط تربو، جیسا کہ ہر سیمان پرضروری ہے، اور پابندی سے اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور ہر گناہ سے اپنادامن بچائے

ر کھوکہ یہی ہرمسلمان کی حقیقی ہجرت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:''اور جولوگ ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو ہم ضروران کواپنی راہیں دکھادیں گے،اوریقینااللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطافر مائے، (آمین) يرانقب

تيسراخطبه

بِسْ مِاللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِ مُحرم الحرام

أَلْحَمُكُ يِلُّهِ الَّذِي كَتَبَ الْعِزَّةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ،أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ

الْقَائِلُ ﴿فَاصْبِرُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْهُتَّقِيْنَ ﴾ - (١) أَشُهَلُ أَنْ لَا اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحَلَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ وَكَنَهُ لَا شُولُهُ أَخْمَلَ بِسَيْفِ الْحَقِّ وَحُلَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ وَرَسُولُهُ أَخْمَلَ بِسَيْفِ الْحَقِّ عُلُوانَ النَّهُ عَتَى اللهُ عَلَى عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِينَا عُلُوانَ النَّهُ عَلَى عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِينَا

هُجِيَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَغِيبِهِ أَجْمَعِيْنَ. هُجِيَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَغِيبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

أُمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ إِلتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْمَعْرَكَةَ اللّهِ يَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْمَعْرَكَةُ اللّهِ يَعْمُونَارُهَا، بَلَ لَا تَزَالُ مُسْتَعِرَّةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، هِيَ مَعْرَكَةُ اللّهِ عَنْمُو السَّاعَةِ، هِي مَعْرَكَةُ أَنِي لَا تَغْبُونَارُهَا، بَلُ لَا تَزَالُ مُسْتَعِرَّةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، هِي مَعْرَكَةُ

الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ، مَعْرَكَةُ الْإِيمَانِ مَعَ الْكُفُرِ ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُونِ، فَقَاتِلُوا سَبِيْلِ الطَّاغُونِ، فَقَاتِلُوا أَوْلَيَاءَ الشَّيْطَانِ إِلَّى ضَعِيْفًا } - (٢).

عِبَا دَاللهِ إِنَّ مَعْرَكَةَ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ لَمْ تَكُنْ وَلِيْنَةَ الْيَوْمِ،

وَانَّمَا فُصُولٌ يَقُصُّهَا الْقُرْآنُ فِي أَدُوَادٍ هُخْتَلِفَةٍ، يَقُصُّهَا فِي اِنْتِفَاضَةِ الْخَلِيْلِ سَيِّدِنَا الْقُرْآنُ فِي أَدُوادٍ هُخْتَلِفَةٍ، يَقُصُّهَا فِي اِنْتِفَاضَةِ الْخَلِيْلِ سَيِّدِنَا الْفَضُلُ الصَّلاَةِ وَ أَتَمُّ الْخَلِيْلِ سَيِّدِنَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَ أَتَمُّ التَّسُلِيْمِ، فَلَقَدُ قَامَ سَيِّدُنَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ، لِيَكُونَ التَّسُلِيْمِ، فَلَقَدُ قَامَ سَيِّدُنَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ، لِيَكُونَ التَّسُلِيْمِ، فَلَقَدُ قَامَ سَيِّدُنَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ، لِيَكُونَ التَّسُلِيْمِ، فَلَقَدُ وَقَابَلَ الْبَاطِلَ، مِحَمُلَةٍ عَنِيْفَةٍ حَتَّى بَا وَالْفَشُلِ، وَسَجَّلَ اللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنِ يُتُلِى، يُنْ كَرُالَى الْأَبَنِ بِأَنَّ الْبَقَاءَ اللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنِ يُتُلِى، يُنْ كَرُالَى الْأَبَنِ بِأَنَّ الْبَقَاءَ اللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنِ يُتُلِى، يُنْ كَرُالَى الْأَبَنِ بِأَنَّ الْبَقَاء

الله على المبطورين داوك في قرانٍ يعلى، ين دراى الربن بإن البقاء للأَصْلَحِ وَأَنَّ اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ تَعَالَى: {وَأَرَادُوْابِهِ كَيْلًا

محرم الحرام

فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ }-(٣)، يَقُصُّ الْقُرْآنُ الْحَكِيْمُ مَعْرَكَةَ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِبَيْنَ مُوسى وَفِرْعَوْنَ، وَكُمْ فِي اللَّانْيَامِنْ فَرَاعِنَةٍ لاَيَعْتَبِرُونَ بِمَصِيْرِ رَائِدِهِمُ الْأَوَّلِ، الَّذِي يُمَتِّلُ الْبَاطِلَ فِي أَبْعَدِ حُدُودِهِ كَمَاقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ {مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرِيْ}-(٣)، وَقَالَ {أَنَارَبُّكُمُ الْأَعْلى } - (٥)، وَقَالَ عَنْ مُطَارَدَتِهِ لِلْحَقِّ وَالتَّنْكِيلِ بِأَهْلِهِ {سَنُقَتِّلَ أُبْنَا مُهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءً هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ}-(١)، وَيُرِيْلُ اللهُ لِلْحَقّ أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَى الْبَاطِلِ، وَكَانَتِ النَّتِيْجَةُ نَصْرَ الْمُؤْمِنِيْن، وَإِهْلَاكَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ كَمَاقَالَ تَعَالَى إِفَأُوحَيْنَا إِلَّى مُوْسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ وَأَزْلَفْنَاثَمَّ الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِيْنَ ثُمَّر أَغْرَقُنَا الْآخَرِيْنَ}-(4)، وَمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَاقَالَ تَعَالَى ﴿ وَنُرِيْكُ أَنُ تُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ (٥).

عِبَادَ اللهِ اوَ كَذَالِكَ كَانَتُ مَعْرَكَةُ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ عَلَى أَشَدِهَا بَيْنَ سَيِّدِ الْهُرُسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَيِ جَهْلٍ وَشِيْعَتِهِ بَيْنَ سَيِّدِ الْهُرُسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَيْ جَهْلٍ وَشِيْعَتِهِ مِن صَنَادِيْدِ قُريْشِ الَّذِيْنَ أَرَادُو االْقَضَاءَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَ مِن صَنَادِيْدِ قُريْشِ الَّذِيْنَ أَرَادُو اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُعُودِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنْوَرَةِ، فَتَأَمَّرُ وَامَعَ الْمُشْرِ كِيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُهُودِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنْوَرَةِ، فَتَأَمَّرُ وَامَعَ الْمُشْرِ كِيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ التَّحَرُّ بِ ضِكَّ الْمِسْلَامِ، وَمُنَازَلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِكَسْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِيْلُ التَّكَرُّ بِ ضِكَّ الْإِسْلَامِ، وَمُنَازَلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِكَسْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِيْلُ

اللهُ أَنْ يُّظْهِرَ دِيْنَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {هُوَالَّنِي ۚ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلَاى وَ دِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ-(٩)، وَكَانَتِ النَّتِيْجَةُ أَنِ انْتَصَرَ الْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ وَأَنْزَلَ اللهُ سُبُحَانَهُ فِي زَجُرِ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِيْنَ الْمُتَعَزِّبِيْنَ ضِدَّ الْإِسْلَامِ فِي قَوْلِهِ {وَرَدَّاللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواخَيْرًاوَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قُوِيًّا عَزِيْزًا، وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَ فَ فِيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًاوَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًالَمْ تَطَاؤُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا } (١٠) وَكَانَتْ خَاتِمَةُ الْمَطَافِ أَنْ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْحُ بِأَصْنَامِ الْوَثُنِيَّةِ إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ وَيَقُولُ {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا}-(١١) ـ فَاتَّقُوُاللَّهَ عِبَادَاللَّهِ! وَأَحْزِمُوا أَمْرَكُمْ وَكُوْنُواعَلَى أَتَهِّر استِعْدَادٍ لِخَوْضِ الْمَعْرَكَةِ الْفَاصِلَةِ، مَعْرَكَةَ الْإِسْلَامِ ضِدَّالْكُفُرِ وَالْإِلْحَادِ وَالْبِدُعَةِ وَالطُّغْيَانِ وَجَاهِدُواأَعْدَاءَ اللهِ بِكُلِّ وَسِيْلَةٍ بِالتَّفْسِ وَالْمَالِ وَ الْقَلَمِ، كُلُّ بِحَسَبِهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّصْرِ

والبِدعة والطّغيّانِ وَجَاهِدوااعَدَاءَ اللهِ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ بِالنَّفْسِ وَالْمِنْكِ وَالطَّغيَانِ وَجَاهِدوااعَدَاءَ اللهِ بِكُلِّ وَسِيلَةٍ بِالنَّفْرِ وَالْمَالِ وَ الْقَلْمِ، كُلُّ بِحَسَبِهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّصْرِ وَعِزِّاللَّنْكَ، أَوِالشَّهَادَةِ وَنُزُولِ مَنَازِلِ الرِّضْوَانِ، فَلَقَدُ وَعَلَ بِنْلِكَ وَعِزِّاللَّنْكَا، أَوِالشَّهَادَةِ وَنُزُولِ مَنَازِلِ الرِّضْوَانِ، فَلَقَدُ وَعَلَ بِنْلِكَ الْمُلْكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ فَا فَ فَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُنَا عَلَيْهِ حَقَّافِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنَ أَوْفَى فَي يُعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبُشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي هُوَ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ } - (١٢)، صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي

هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ}-(١٢)، صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُولُ الْعَظِيْمِ اللهَ الْعَظِيْمُ اللهُ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، الْقُولُ قَوْلِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ الْعُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ الْعُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ

ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)هود: ۲۹ (۳)الانبیاء:۰۰ (۳)قصص: ۲۸

(۵)النازعات: ۲۳ (۲)الأعراف: ۱۲۷

(<sup>4</sup>)الشعراء: ۲۲-۲۵ (۸)قصص: ۵

(٩)الصف:٩ اب: ٢٦-٢٥

(۱۰)الا حزاب: ۱۰-۱۰)

(۱۱)بنى اسرائيل: ۸۱

يرانقب مم

حق وباطل میںمعسر کہ

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيمِ

تيسراخطيه

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

محرم الحرام

المرسلين محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برا درانِ اسلام!اللّٰدے ڈرتے رہو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ معرکہ کارزار

جس کی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ، بلکہ تا قیامت بھڑ کتی رہے گی ، وہ ہے تق وباطل کے درمیان معرکہ ، ایمان و کفر کا معرکہ ، ارشادِ باری تعالی ہے: ''دموَمنین اللہ کی راہ میں

لڑتے ہیں، اور کفار اپنے بتوں کے نام پر، سوتم لوگ شیطان کے دوستوں سے قال کرو، یقینا شیطانی مکاری و چالبازی بالکل کمزورہے'۔

اللہ کے بندو! حق وباطل کا معر کہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں مختلف

انداز میں باطل سراُ گھا تارہا،اورحق اس کے ساتھ برسر پیکاررہا،ان واقعات کوتر آن کے صفحات نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کردیا ہے،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دینی تحریک و بیداری کے واقعات کی منظرکشی بھی قرآن مجید کررہا ہے،حضرت خلیل نے اپنے قوم

کے بتوں کو بچکنا چور کر دیا، تا کہ دین صرف ایک اللہ کے لیے رہے، باطل کوالی ضرب لگادی کہ وہ یاش یاش ہوگیا، ان واقعات کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے قرآن ہے درس

دے رہاہے کہ قیقی بقاصرف اصلح اور دین حق کے لیے ہے، اور اللہ تعالی یقینا مؤمنوں کے ساتھ ہے، ارشادِ باری ہے: ''اور (کفار) نے ان کا (یعنی حضرت ابراہیم علیہ

السلام) كابُراچاہا، پھرانہیں کوہم نے نقصان میں ڈالا۔''

قرآنِ كريم كئي مقامات ميں اپنے مخصوص اور بليغ پيرايه ميں حضرت موسیٰ عليه

السلام اور فرعون ملعون کے درمیان معرکہ کا نقشہ صینچ رہاہے، تا کہ ایمان کی اہمیت اور کفر کی مذمت ول میں نقش ہوجائے ،لیکن دُنیا میں کتنے ہی فرعون موجود ہیں، جو اپنے اس پہلے پیشوا اور گرد کے انجام بدسے کوئی نصیحت نہیں حاصل کررہے ہیں، اس کمبخت نے تو

باطل کی نمائندگی میں حد کردی، وہ کہ درہا ہے کہ میر ہے علم میں تمہارا میر ہے سواکوئی اور معبوذ ہیں ہے، (نعوذ باللہ) حق کی خالفت اور حق پرستوں کی سز امتعین کرتے ہوئے کہتا ہے: ''دہم ان کے بیٹوں کو قل کریں گے اور عور توں کو زندہ رکھیں گے، اور ہمیں ان پرغلبہ

حاصل ہے''۔ اوراللہ تعالی باطل پرحق کےغلبہ کا ارادہ فر ماتے ہیں، نتیجہ میں مونین کی نصرت

ہوئی، اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت ہلاک ہوا، جیسا کہ ارشادہ: ''پھر ہم نے موسی علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ اپنے عصا سے دریا کو مار، پھر دریا پھٹ گیا تو ہر پھا ٹک ایسے ہوگئ جیسے بڑا پہاڑ،اوریار پہنچادیا ہم نے اسی جگہدوسروں کو،اورہم نے موسی علیہ

السلام کواور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کو بچادیا، پھر ہم نے ان دوسروں کو ڈوبادیا، اور اللہ تعالی نے کمزور مسلمانوں پراحسان فر مایا جیسا کہ ارشاد ہے:'' اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور ان کوسر دار

کردیں،اوران کوقائم مقام کردیں،اوران کوملک میں جمادیں''۔

سامعینِ کرام! اسی طرح حق وباطل کا بیمعرکه اپنی پوری شدت کے ساتھ آنحضرت سالٹھ آلیہ ہم اور ابوجہل اور اس کے ہمنوا قریش سر داروں کے ساتھ رونما ہوتا ہے، ان بدبختوں کا ارادہ تھا کہ اسلام ومسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹادیں، اور آی سالٹھ آلیہ ہم کو

(نعوذ بالله) شهید کردی، نیزیه معرکه آپ سالتهایی اوریهودیوں کے درمیان بھی قائم

ر ہا، انہوں نے مشرکین کے ساتھ گھ جوڑ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی شان وشوکت کو مٹی میں ملانا چاہا کیکن اللہ تعالی تو تمام مذاہب پر دین اسلام کوغالب کرنا چاہتے ہیں، ارشادِ باری تعالی ہے:''وہی جس نے ہدایت (راہ کی سوجھ) اور سیا دین دے کر اپنا رسول بھیجا، تا کہ اس کوسب دینوں سے اویر کرے (یعنی تمام باطل ادیان پر غالب رکھے)اگر چیمشرک کتناہی بُرامانیں''اورانجام یہی ہوا کہ ق کو باطل پرغلبہ نصیب ہوا اورالله تعالی اسلام کےخلاف متحدیہود ومشرکین کے متعلق فرمارہے ہیں:''اوراللہ تعالی نے کا فرول کوان کے غضب آلود حالت میں واپس کر دیا، ان کی بیرحالت ہوگئی کہوہ بھلائی حاصل نہیں کرسکے، اور اللہ تعالی جنگ میں مسلمانوں کے لیے خود ہی کافی ہوا، اوراللدتعالى بڑى قوت كامالك، بڑاز بردست ہے، اور جن اہل كتاب نے ان مشركين کی مدد کی تھی (اللہ تعالی نے)ان کو قلعوں سے پنچے اُ تار دیا اور ان کے دِلوں میں تمہار ا ایسارُعب ڈال دیا کہ بعض کوتم قتل کرنے لگے اور بعض کوتم نے قیدی بنالیا'' اور تم کوان کی ز مین کا اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا ما لک بنادیا ، اور اس زمین کا بھی تم کو ما لک بنادیا جس برتم نے قدم بھی نہ رکھے تھے، اور اللہ ہر چیزیر یوری طرح قادر ہے' اس معرکہآ رائی کی انتہااس پر ہوئی کہ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے یاک آ پہنچا، باطل (شرک) گیا گزراہوا،اورواقعی باطل تو زائل ہوجانے والی ہی چیز ہے'۔

کردیا، ان بتوں کو پامال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اور آپ کہددیجئے کہ ق (اسلام)
آپنجا، باطل (شرک) گیا گزراہوا، اور واقعی باطل تو زائل ہوجانے والی ہی چیز ہے''۔
پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرواور احتیاط، دور اندیثی اور پختہ عزم کے ساتھ قت و باطل اور اسلام و کفر والحاد، بدعت و سرکشی کے درمیان فیصلہ کن جنگ میں کود پڑنے کے لیے تیار رہو، ہرممکن طریقہ سے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اپنی جان، مال، قلم

(04) اورتمام قو تول کو بروئے کارلا ؤ،جس کے جتنابس میں ہے،اس کےمطابق مثق کرے، یا تو دنیوی عزت ونصرت تمهارے قدم چومے گی، یا جام شہادت سے سرفراز ہوجاؤگے،اوراللہ کی رضامندی کے منازل حاصل کرلوگے، بیاللہ عز وجل کا وعدہ ہے، ارشاد ہے:'' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اوران کے مال اس قیمت یرخرید لیے ہیں کہ جنت ان مسلمانوں کے لیے ہے، وہ اللہ کے راہ میں جنگ کیا کرتے ہیں، سوکبھی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، اور کبھی خود شہید کردیئے جاتے ہیں، اس امریر توریت، انجیل اور قرآن میں سجا وعدہ کیا جاچکا ہے، اور اللہ سے بڑھ کرایخ عہد کا پورا كرنے والاكون ہوسكتا ہے، سوا ہے مسلمانو! اس سود بے يرجوتم نے اللہ سے كيا ہے، اظہارِمسرت کرو،اور بیمعاملہ ہی بڑی کامیابی ہے'۔ الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )\_

المارات المارات

محرم الحرام

چوتھا خطبہ بِسِٹِ اللّٰہِ الدِّحْدِن الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْلُ لِللهِ الَّذِي هَدَانَالِدِينِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْرَمَنَابِاتِّبَاعِ خَيْرِ الْأَنَامِ، وَشَرَّفَنَابِهِ اللّهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، أَحْمَلُهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى الْأَنْكَامِ، وَشَرَّفَنَابِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، أَحْمَلُهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشُكُرُهُ وَأَتُوبُ النّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَهُوَالسَّتَّارُ الْغَقَّارُ لِلنَّنُوبِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَالله اللّهَ اللّهَ وَحَلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ وَالْاَتَامِ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا الله اللّهَ اللّهَافِحُلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْعَلَيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنْ كَرَالِهُ اللّهَ اللّهَافِعُ لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْمَحْشَمِ الْعَلَامُ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَصَلْمَ عَلَى سَيِّدِينَاهُ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ الْبَارَةِ الْكَرَامِ. اللّهُ وَصَلْمَ عَلَى سَيِّدِينَاهُ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ.

أُمَّابَعُلُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْذِبَة بِتَقُوى اللهِ فِي الْمُلْذِبَة بِتَقُوى اللهِ فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَاذْكُرُ وَانِعْبَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ حَيْثُ فَسَّحَ لَكُمْ فِي الْآجَالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْبَةَ الْوُجُودِ وَالْإِفْضَالِ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ قِي الْآجَالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْبَةَ الْوُجُودِ وَالْإِفْضَالِ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَتُوبُوا مِنْ سَيِّنَاتِ الْأَعْمَالِ فَقَلْجَعَلَ اللهُ طُولَ الْعُمُرِ نِعْبَةً لِلَّذِينَ تَتُوبُوا مِنْ سَيِّنَاتِ الْأَعْمَالِ فَقَلْجَعَلَ اللهُ طُولَ الْعُمُرِ نِعْبَةً لِلَّذِينَ يَعْبَلُونَ الصَّالِحَاتِ ، وَنِقْبَةً فِي حَتِّى مَنْ يَسْتَرُسِلُ فِي الْبَعَاصِي وَالشَّهُواتِ، وَلَقَلُ أَجَابَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَالشَّهُواتِ، وَلَقَلُ أَجَابَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ

سُئِلَ،أَىُّ النَّاسِ خَيْرُ ﴿ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُ لُا وَحِيْمَا سُئِلَ أَى النَّاسِ شَرُّ ﴿ قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُ لُا وَحِيْمَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ ﴿ قَالَ شَرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُ لُا وَصَى اللهُ عَنْهُ وَالنَّا النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُ لُو وَسَاءَ عَمَلُهُ ، (١) عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ: قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَلاَ أُنَيِّئُكُمُ مِغَيْرٍ كُمْ ﴿ قَالُوا : نَعْمُ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَلاَ أُنْتِئُكُمُ مِغَيْرٍ كُمْ ﴿ قَالُوا : نَعْمُ ،

محرم الحرام

قَالَ:خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا"(٢)

عِبَادَاللهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ أَخْبَرَنَا بِوُجُودِ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ يُعِبُّهَا اللهُ وَ يُنْعِمُ عَلَيْهِمْ بِنَضَارَةِ الْحَيَاةِ وَ لَنِيۡنِهَاوَعَظِيۡمِهَا، فَيَعِيۡشُوۡنَ مُكَرَّمِيۡنَ مُعَزَّزِيۡنَ مُطَاعِنِيۡنَ لِتَقُوَاهُمْ وَوَرْعِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِللهِ عِبَادًا يَضِنُّ عِهِمُ عَنِ الْقَتْلِ وَيُطِيْلُ أَعْمَارَهُمْ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ، وَيُحْسِنُ أَرْزَاقَهُمْ، وَ يُعْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَ يَقْبِضُ أَرُوَاحَهُمْ فِي عَافِيَةٍ عَلَى الْفُرُشِ، وَ يُعْطِيْهِمُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ"(٣) أَيْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُبْعِلُ هُمْ عَنى سَبَبِ الْقَتْلِ فَيَحْفَظُ صِحَّتَهُمْ، وَيَقِيْهِمْ شَرَّ الْمَكَارِةِ وَيَبْسُطُ لَهُمُ الْأَرُزَاقَ تَفَضُّلاً مِّنْهُ جَلَّ وَعَلاَ، وَيَقْبِضُ أَرُوَا حَهُمْ فِي أَمْنٍ وَاطْمِئْنَانٍ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَيُعْطِيْهِمُ اللهُ اللَّرَجَاتِ السَّامِيَّةَ فِي الْجَنَّةِ بِجِوُارِمَنَازِلِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ الله {وَيُبِشِّرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَّجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ خَالِدِيْنَ

فِيْهَا أَبَدَّالِانَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ }-(٣)، فَالرَّجُلُ الَّذِيْ مَنَّ اللهُ فِي عُمْرِهِ فَشَغَلَ فِي اللهَ اللهَ عُمْرِهِ فَشَغَلَ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ وأَدَّى الْفَرَائِضَ وَصَلَّى النَّوَافِلَ وَعَمِلَ

صَالِحًارَجَاءَ نَيْلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ يَفُوقُ صَدِيْقَهُ الَّذِي يَمُوْتُ هُجَاهِمًا فِي صَالِحًا وَ عَلَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِي (حَيُّ سَبِيْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِي (حَيُّ

مِنْ قُضَاعَةً)أَسْلَهَا عِنْكَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُشْهِنَ

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! اَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْيٍ خَيْرًا يُوفِيَّهُ لِعَمَلٍ صَالِحُ قَبْلَ الْمَوْتِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيْرَانُهُ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَرَادَاللهُ بِعَبْيٍ مَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوفِيَّهُ لِعَمَلِ صَالِحُ قَبْلَ لَمُعْتَمِلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْلًا صَالِحُ قَبْلَ الْمَوْتِ" (١) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْلًا عَسَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْلًا صَالِحُ قَبْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْلًا عَسَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

فَأَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِنْ ذَكَرٍ أَوُ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَتَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَتَّهُمُ أَجْرَهُمُ بَأَحْسَنِ مَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ}(٤)،صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وْهُ النَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)الترمذي: ۲۲۳-۲۲۹

(۲)احما: ۲۱۱

(٣) الطبراني في الكبير: ١٠٣٤١

(٣) أحمد: ٨٣٨٠ وابويعلي: ١٣٨

(٥)أحمل: ١٢٠٥٥

(٢)حاكم: ٢٥٨

(٤)النحل: ٩٤

وتعاقطبه ٢٢) حرم الحرام

محرمالحرام

لمبى عمراور نيك عمل

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

جوتفاخطيه

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، امّابعد!

اللہ کے بندو! میں آپ لوگوں کو اورخود اپنے خطا کارنفس کو اللہ سے ڈرنے کی دصیت کرتا ہوں،اللہ کی اس نعت کو یا دکرو کہ تہمیں زندگی اور وجود بخشا،تمہیں برائیوں

سے تائب ہونے کا حکم دیا، جونیک عمل کرے، اس کے حق میں لمبی زندگی اللہ کی ایک

عظیم نعمت ہے، اور معاصی اور نفسانی خواہشات میں غرق فساق کے لیے یہ ایک

مصیبت وبلا ہے، آپ سلیٹھالیہ ہم نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: ''بہترین شخص وہ ہے جو کبی عمریائے اور اُسے شخص وہ ہے جو کبی عمریائے اور اُسے

ی میں اور گناہوں کی نذر کردیے' ایک مرتبہ آپ صلاطفالیا ہے بیوں رپائے ہوراہے۔ برائیوں اور گناہوں کی نذر کردیے' ایک مرتبہ آپ صلاطفالیا ہے۔

دیتے ہوئے فرمایا کہ:''تم میں بہترین افراد وہ ہیں جن کی عمریں کمبی اور اعمال نیک

ہول''ایک دوسری روایت میں ہے:''تم میں بہترین اشخاص طویل العمر ہیں،جبکہ راہِ وا

راست پرچلین''۔

سامعینِ کرام! آپ سلّ تُعْلَیْهِم نے اپنی امت کے ایسے طبقہ سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ جسے اللہ تعالی نے دنیوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ان کے تقوی کی وجہ سے بڑے اکرام واعزاز کی زندگی گزارتے ہیں، ارشاد نبوی ہے: ''اللہ کے بعض بندے بڑے اکرام واعزاز کی زندگی گزارتے ہیں، ارشاد نبوی ہے: ''اللہ کے بعض بندے

ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی قتل سے حفاظت کرتے ہیں، کمبی عمریں اور نیک اعمال کی .

تو فیق مرحمت فرماتے ہیں،ان کو بہترین رزق عطا فرماتے ہیں،اور عافیت میں رکھتے

ہیں،ایے بستروں بران کوعافیت کی موت دے دیتے ہیں،اور (ان تمام راحتوں کے بأُوجود ) ان کوشهداء کا مرتبه عنایت فر ماتے ہیں'' یعنی الله تبارک وتعالی ان لوگوں کوقتل کے اساب سے دورر کھتے ہیں،لہذاان کی صحت کی حفاظت فرماتے ہیں،اورخطرات سے دورر کھتے ہیں، اپنے فضل وکرم سے رزق میں کشادگی عطا کرتے اور بڑے امن اوراطمینان کی حالت میں ان کی روح قبض کرتے ہیں ،فرشتے اس بشارت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ فم ، اور اللہ تعالی شہیدوں کے یڑوں میں جنت میں ان کواعلی درجات عنایت فرما ئیں گے، نیز ان کواینے رحمت، رضامندی اور ہمیشہ کی نعمت والی جنت کی خوشنجری دیئلے، جن میں وہ ابدالآبادر ہا کریں گے، یقینااللہ کے پاس اجرعظیم ہے،لہذاجس شخص کواللہ تعالی لمبی عمرعطا کرے، پھروہ اسے اپنے مولی کی اطاعت میں لگا دے، فرائض ونوافل کی یابندی کرے اور جنت کی اُمید میں نیک اعمال کرتار ہا،تو بیا ہے اس ساتھی ہے بھی بڑھ جائے گا جواللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دوافر اداسلام لائے، پھران میں کا ایک شہید ہو گیا ، اور دوسر ہے کا انتقال ایک سال بعد ہوا ، حضرت طلحہ رضی اللّٰدعنه کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں انقال ہونے والا،شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا، مجھے اس پر تعجب ہوا، مبح آپ سالٹٹا آپیلم کی خدمت میں حاضر ہوکرسارا ماجرا سنایا تو ارشاد فر مایا: کیا اس نے اس شہید کے بعد ایک ماہ کا روزہ نہیں رکھا، اور چھ ہزار رکعت اور اتنی اتنی رکعتیں نماز ادا کی ، یعنی سال بھر کی نمازیں ، پس دونوں میں آسان وز مین کے فاصلہ سے بڑھ کرفرق ہے۔

حاضرین کرام! دیکھو! الله تبارک وتعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ

پوها نظم ا

فرماتے ہیں، توموت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے یڑوی اس سے خوش ہوجاتے ہیں، ارشادِ نبوی ہے:''جب اللہ تعالی کسی

، الترخ کان کر تابع تنا سیمل کرا ستار بی کترین لیعنی مرب

بندے کے ساتھ خیر کاارادہ کرتے ہیں تواسے ممل کے راستے پر ڈالتے ہیں، یعنی موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں' ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی

سے ن میں ایک میں ویں ویا رہے ہیں ایک ارسان کی اور مدیب کا ہمال کی تو فیق مرحمت کسی بندے سے مجب فرماتے ہیں تو وِصال سے پہلے اسے نیک اعمال کی تو فیق مرحمت

فر ماتے ہیں، یہاں تک کہاس کے پڑوسی اس سے خوش وراضی ہوجاتے ہیں۔

یا اللہ! ہمیں زندگی اور زندگی میں آپ کے پیند کے اعمال کی توفیق دے، اور

جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہو،ہمیں زندہ رکھاور جب ہمارے حق میں موت بہتر '

ہو،موت دیدے،آمین یارب العالمین۔

الله تعالی فرماتے ہیں: ''جوشخص نیک کام کرے گا،خواہ وہ مرد ہو یا عورت،

بشرطیکہ وہ صاحبِ ایمان ہو، تو اس کو زندگی دیں گے، ایک پاکیزہ زندگی ، اور ان کے

کاموں کا جووہ کیا کرتے تھے، بہترین بدلہءطافر مائیں گے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )

يانجوال خطبه

محرم الحرام

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ مُحْرِم الحرام

آلُحَهُ لُهُ اللّهِ الّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِةٍ وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحَيُمُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَاللّهِ اللّهِ وَحْلَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اللّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَهُوَ الْفَهَارُ وَعَنَا لِهُ أَلِيهُ مَ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللّطِيْفُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ الْقَهَّارُ وَعَنَا لِهُ أَلِيهُ مَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ وَسَلّمُ عَلَى سَيّدِنَا هُحَهَّ إِوَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرّوَفُ الرّحِيْمُ اللّهُمّ صَلّ وسَلّم عَلَى سَيّدِنَا هُحَهم إِو عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرّحِيْمُ اللّهُ هُمَ مَلّ وسَلّم عَلَى سَيّدِنَا هُحَهم إِو عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

أَمَّا بَعُنُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي الْمُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ وَاعْلَمُوْاعِبَا دَاللهِ! أَنَّ أَحَدَالصَّحَابَةِ أَبَارَ زِيْنِ الْعُقَيْلِي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ!مَا الْإِيْمَانُ ؟قَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا اللهَ الرَّاللهُ وَحْدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَشْهَدَ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْكَ مِعَاسِوَاهُمَا، وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَنُ تُشْرِكَ بِاللهِ، وَأَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِيْ نَسبِ لَا تُحِبُّهُ اِلاَّ يِلُّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِذَا كُنْتَ كَذَالِكَ فَقَلُ دَخَلَ الْإِيْمَانُ فِي قَلْبِكَ كَمَادَخَلَ حُبُّ الْمَاء لِلظَّمَآنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِّي مُؤْمِنٌ ؛ قَالَ مَامِنُ أُمَّتِي أُوْهٰنِهِ الْأُمَّةِ عَبُلَّ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَازِيْهِ مِهَا خَيْرًا، وَ لاَيَعْمَلُ سَيِّئَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّئَةٌ وَاسْتَغْفَرَاللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ إلاَّ هُو إلاَّ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴿() عِبَادَ اللهِ! هٰنَا مِصْنَاقُ قَوْلِ اللهِ سُبُعَانَهُ وَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُ نُوْمِهُ وَ مَنْ يَغْفِرُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَغْفِرُ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَغْلَمُونَ أَوْلِيكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَجِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ فَالِينِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِيْنَ (٢)

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! أَنَّ سَيِّلَانَاالنَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَوُّفُ بِأُمَّةٍ يُرَغِّبُ فِي التَّوْبَةِ ابْتِغَاءَ نَيْلِ ثَوَابِ اللهِ تَعَالى، وَلِنَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْلُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْإِنَا بَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْلُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْإِنَا بَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْلُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْإِنَا بَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَ تَجُدِيْدِ التَّسُويُ فِي فِي فِي فِي الصَّالِحَاتِ خَشِيَّةَ الْإِحْتِضَارِ . فَيْدِيْدِ التَّسُويُ فِي فِي فِي فِي الصَّالِحَاتِ خَشِيَّةَ الْإِحْتِضَارِ .

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِأَنْ يُّطُوّلَ عُمْرُهُ وَيَرُزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ ﴿ (٣) أَيْ أَلُّ جُوْعَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلاَصِ الْعَمَلِ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنِيْبُوْ اللَّي رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُو اللهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ} . (٣)

فَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُعِبُّ الَّذِينَ يَنْنَ مُوْنَ عَلَى جَرِيْرَ يَهِمْ وَ يَنُكُمُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى تَقْصِيْرِهَا، وَيُكَثِّرُوْنَ الْتَصَرُّ عَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِالْغُفْرَانِ، وَطَلَبِ الرِّضُوَانِ وَالْعَفُو عَمَّاا قُتَرَفُوهُ .

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَبُلًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: يَارَبِّ إِنِّى أَذُنَبُتُ ذَنْبًا

فَاغُفِرُ لِيْ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ، عَلِمَ عَبُرِيْ أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغُفِرُ النَّنُبَ وَيَأْخُنُ بِهِ (أَيْ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ) فَعَفَرَلَهُ ثُمَّ مَكَثَمَا شَاءاللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ وَرُبَمَا قَالَ: يَارَبِ إِنِّى أَذُنَبُ فَذَبًا آخَرَ وَرُبَمَا قَالَ: يَارَبِ إِنِّى أَذُنَبُ فَذَبًا آخَرَ فَقَالَ وَرُبَمَا قَالَ: يَارَبِ إِنِّى أَذُنَبُ فَذَبًا آخَرَ فَقَالَ فَاغُفِرُ لِيْ قَالَ رَبُّهُ: عَلِمَ عَبُرِي أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغُفِرُ النَّانُ بَويأَخُنُ بِهِ فَقَالَ وَلُهُ عَفَرُ النَّانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ النَّنُوبِ الثَّلَاثَة وَعَفُوتُ عَنْهُ تَفُونُ الثَّانُ فَي الْمَاعَ اللهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُلَاثَةُ وَلَيْهُ وَلَاهُ أَعْلَمُ الْمَاكُ اللَّهُ الْمُلْوَتُ اللَّهُ الْمُلْ وَلَهُ اللهُ أَعْلَمُ الْمَاكِ اللّهُ اللهُ اللهُ

عِبَادَالله! وَهٰنَا الْحَدِيْثُ النَّبَوِيُّ يَدُ لَّ عَلَى عَظِيْمِ فَائِدَةِ الْإِسْتِغُفَارِ، وَكَثَرَةِ فَضُلِ اللهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَحِلْمِهِ وَكَرَمِهِ، لكِنَّ الْإِسْتِغُفَارَ هُوَالَّذِي يُغْبِتُ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ مُقَارِنًا لِلِّسَانِ هٰنَاالْاِسْتِغُفَارَ هُوَالَّذِي يُغْبِتُ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ مُقَارِنًا لِلِّسَانِ لِلسَّانِ لِتَحُلَّ بِهِ عُقْدَةُ الْإِصْرِ ارِ وَيَحْصُلُ مَعَهُ النَّدَامُ وَيَشْهَلُ لَهُ حَدِيْتُ النَّيِقِ لِتَحُلَّ بِهِ عُقْدَةُ الْإِصْرِ ارِ وَيَحْصُلُ مَعَهُ النَّدَى مُ وَيَشْهَلُ لَهُ حَدِيْتُ النَّيِقِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتِنِ تَوَّابِ" (١)

وَ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْحَطَّائِيْنَ التَّوْابُوْنَ (٤) أَى الَّذِي يَتَكَرَّرُمِنْهُ النَّانْبُ وَالتَّوْبَةُ فَكُلَّمَا وَقَعَ فِي النَّانْبِ عَادَ إِلَى التَّوْبَةِ وَقَلْبُهُ مُصِرًّ عَلَى النَّانْبِ عَادَ إِلَى التَّوْبَةِ وَلَا مَنْ قَالَ أَسْتَغُفِرُ اللهَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُصِرًّ عَلَى النَّانْبِ عَادَ إِلَى التَّوْبَةِ وَلَا اللهُ عَلَى النَّانُ مِنْ عَلَى النَّانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَ

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوُا تُوْبُوُا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا } (^)

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَيُهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱) احما:۱۹۲۳۹
- (٢)أل عمران:١٣٥
- (٣)مستدركلحاكم: ٢٠٠٢
  - (٣)الزمر:٥٣
  - (٥)أحد: ٢٩٠٣٥
  - (٢)البزار: ٥٠٠
- (٤)الترمنى:۲۳۹۹ وابن مأجة:۲۵۱
  - (٨)التحريم:٨

بِسنمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيثِ مِ محرم الحرام

يانجوال خطبه

#### توبهواستغفار

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصيبه اجمعين، امّا بعد!

برا درانِ اسلام! میں تہہیں اور میرے گہنگا رنفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، د کیھئے! حضرت ابور زِین عُقَیلی رضی اللّٰہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلّالْقالِیّا ہِم سے بوچھا:

یارسول الله! ایمان کیا ہے؟ فرمایا: ''اس بات کی گواہی دینا کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ ننہا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اور محمد سالتھ آلیہ ہم اللہ کے بندہ اور سول ہیں، اور اللہ اللہ عیں محبوب تر ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول تمہار سے نزدیک دیگر تمام مخلوق کے مقابلہ میں محبوب تر ہوں، اور

آگ میں جلایا جانا شرک کے مقابلہ میں محبوب تر ہو، اور کسی گھٹیا نسب والے سے صرف

الله کی خاطر محبت کرنا، اگر تمهاری به کیفیت ہوگئ تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے'' ہو چکا، حبیبا کہ سخت گرمی کے ایام میں پیاسے شخص میں پانی کی محبت داخل ہوتی ہے'' انہوں نے پوچھا کہ مجھے بہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں مؤمن ہوں؟ تو فرمایا: میری امت کا

جوبھی فردکوئی نیکی کرے اوراُسے نیکی سمجھے اور بیلقین ہوکہ اللہ تعالی اس پراسے بہترین جزا دیں گے، اور کوئی بھی برائی کرے تو اسے برائی سمجھے اور اللہ تعالی سے اس سے

استغفار کرے، اور اسے یقین ہو کہ صرف اللہ تعالی ہی گناہ معاف کر سکتے ہیں، تو ضرور

وہ مؤمن ہے'۔

سامعین! بیاس فرمانِ البی کے مصداق ہے: اورایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کرگز رتے ہیں، جس میں زیادتی ہویا اپنے ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی کو يا چوال خطب

یا دکر لیتے ہیں، پھراینے گناہوں کی معافی جانبے لگتے ہیں اور اللہ تعالی کے سوااور ہے کون جو گناہوں کو بخشا ہواور وہ لوگ اینے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کی جزا و بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہونگی ، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوئگے ، اور اچھاحق الحذمت ہےان کام کرنے والوں کا۔ سامعین کرام، دیکھئے! سرورِ کا ئنات سالانوالیہ آپنی امت پر بڑے شفق ہیں، امت اللَّد تعالى كے ثواب سے مستفید ہوسكے،اس مقصد سے اُسے تو یہ كی ترغیب دیتے ہیں،حضور صالع اللہ کی طرف جلداز جلد رجوع ہونا اور توبہ کی تجدید پیند فرماتے تھے، نيك اعمال مين المول آپ سالي اليهم كويسندنه تقا، پية نهيس كب موت كله لك جائه، حضور صابعتنا البلم نے فرمایا:'' به آ دمی کی سعادت کی بات ہے کہ بمی عمر ملے اور اللہ کی طرف انابت ورجوع کی توفیق ملے''یعنی کوتا ہیوں سے تو یہ کر کے مخلصان عمل میں لگ جائے ، ارشادِ باری ہے: ''اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرو (اسلام قبول کرنے میں )اس کی فرما نبرداری کرو قبل اس کے کہتم پرعذابِ الٰہی واقع ہونے لگے (اور پھراس وقت

کسی کی طرف سے ) تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے''پس جوافراداپنے گناہوں پر نادم وپشیان ہوتے ہیں، کوتا ہیوں پر اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت ورضامندی اور عفو درگزر کے لیے گڑ گڑا کر دُعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند

فرماتے ہیں،آپ سالٹیلیکٹم نے فرمایا:''ایک بندہ نے گناہ کاار تکاب کیا تو کہنے لگا:اے میرے رب! میں نے گناہ کیا،بس تو مجھے بخش دے، تواس کے متعلق اس کے رب نے

فر ما یا کہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اوراس پر گرفت

کرتا ہے،لہذاا سے بخش دیا، پھر کچھ مدت کے بعد دوسرا گناہ اس سے سرز د ہواتو کہنے

لگا: اے میرے رب! میں نے ایک اور گناہ کیا، بس تواسے بخش دے، اس کے رب

نے فرمایا: میرے بندہ کومعلوم ہے کہاس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتااوراس پر

سزادیتاہے(یعنی دونوں اس کےاختیار میں ہے ) سواس کےرب نے فرمایا: میں نے

ا پنے بندہ کی مغفرت کر دی ، پس وہ جو چاہے کر ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اس کے گناہوں کومعاف کیا ، حدیث کا منشا بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب بھی گناہ

ہواور سیچ دل سے اُس پر نادم وتائب ہوکر مغفرت کی دُعا کرے تو وہ گناہ معاف ہوجائے گا، بیمنشانہیں کہ گناہ کرتار ہےاور (برائے نام) توبیھی کرتارہے، یہ توجھوٹوں

، کی تو بہ ہے۔

سامعینِ کرام! مذکورہ بالا حدیث استغفار کے عظیم فائدہ اور اللہ تعالی کے بے انتہافضل وکرم اور وسیع رحمت پر دلالت کررہی ہے، لیکن استغفار ایسا پختہ ہو کہ اس کا

مفہوم دل پرشبت ہوجائے اور دل بھی زبان کا ساتھ دے تا کہ اصرار سے باز آ جائے

اورندامت حاصل ہو، آپ سالیٹیا آپائی کا فرمان ہے:''تم میں بہترین وہ ہے جوتو بہ کرنے والا گہنگار ہو'' نیز فرمایا:''ہر آ دم زادہ گنا ہوں کا پتلا ہے اور بہترین گنهگار وہ ہے جو

. خوب توبه کرے' میعنی جب گناه کا صدور ہو، دل متنبہ ہوجائے اور توبہ واستغفار میں لگ

جائے، ورنہ زبان سے تواست خفر الله پڑھے، کیکن دل گناه پر جما ہوا ہوتو پی خص اللہ

تعالی سے (نعوذ باللہ) مذاق کررہا ہے،خود نبی کریم سلّ اللّٰمِیّلِیّم فرمارہے ہیں:'' گناہ پر برقر اررہتے ہوئے استغفار کرنے والا اپنے رب سے استہزاء کررہا ہے'' ارشاد باری

ہے:''اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص تو بہ کرو''۔

یا اللہ! ہم تمام معاصی اور گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ واستغفار کرتے ہیں، یقینا توتواب،رحیم اورغفور ہے۔ الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، (آمين)

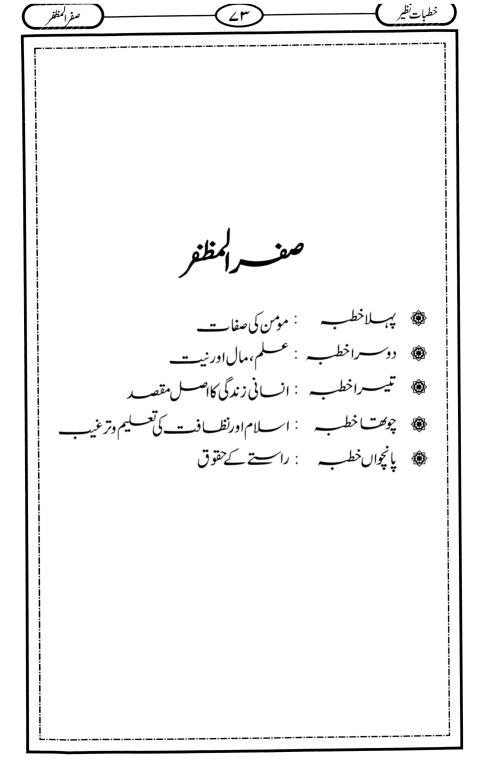

يېلاخطب ك صفرالمظفر ك

پہلاخطیہ

#### بِسنمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِمِ صفر المظفر

الْحَهُلُ لِلْهِ الَّذِي يُوقِقُ مَن يَّشَاءُ لِطَاعَتِهِ، وَيَهْدِي مَن يُّدِيُلُ لِعِبَاكِتِهِ، سُبُحَانَهُ يُقَرِّبُ اللَّهِ أَهْلَ هَحَبَّتِهِ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَّا اللهَ اللَّا اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَلُ أَنَّ سَيِّلَنَا وَنَبِيَّنَا هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَلُ أَنَّ سَيِّلِنَا هُحَبَّلًا وَنَبِيَّنَا هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ هَ صَلِّو سَلِّمُ عَلَى سَيِّلِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَضْحَابِهِ الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ هَ مَلْ اللهِ وَأَضْحَابِهِ اللهِ وَأَضْحَابِهِ اللهِ فَي سِرِّهِمُ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ وَعَلَانِيَتِهِمُ وَاللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ .

أَمَّا بَعُلُ: فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَتَدَبَّرُوا فِي مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْبَجِيْدِ { إِنَّمَا اللهُ وَجِلِتُ قُلُوبُهُمُ كِتَابِهِ الْبَجِيْدِ { إِنَّمَا الْبُوْ مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلِتُ قُلُوبُهُمُ وَالْمَا اللهُ وَجِلِتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانَاوَّ عَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانَاوَّ عَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ لَيْفِقُونَ الْعَلَى هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يُقِينُهُونَ الصَّلُوةَ وَمِنَا رَزَقَنَاهُمُ يُنْفِقُونَ الْوَلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهُمُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ } .

(۱) عِبَادَ اللهِ! إِنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى خَتَمَ هٰنِهِ الْآيَةَ بَوَصْفِ الْمُؤْمِنِ الْحَقِيدِ اللهِ! وَالثَّانِي صِلَةُ الْعَبْدِ بِاللهِ، وَالثَّانِي صِلَةُ الْعَبْدِ بِاللهِ، وَالثَّانِي صِلَةُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْحَقِيدِ وَكَمَالٍ بِأَنُ الْمُجْتَمِعِ: أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُو إِ قَامَةُ الصَّلُوةِ فِي خُشُوعٍ وَكَمَالٍ بِأَنْ يَالُمُجْتَمِعِ: أَمَّا الْأَوَّلُ: فَهُو إِ قَامَةُ الصَّلُوةِ فِي خُشُوعٍ وَكَمَالٍ بِأَنْ يُلْمُجْتَمِعِ: أَمَّا اللَّهَ عِلْمَةِ وَلَى الصَّلُوةِ فِي خُشُوعٍ وَكَمَالٍ بِأَنْ يَتُواظِبَ عَلَى هٰذِهِ الشَّعِلْمَةِ مِنْ غَيْرِ مَلَلٍ، وَأَن يُّحِبِّ أَدَاءَ هَا كَحُبِّهِ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَن يَّتَشَوَّقَ النَّهَا تَشَوُّقَ الظَّمَانِ لِلْمَاء ، فَإِنَّ لِللَّمَاء ، فَإِنَّ لِلْهُمَالَ فِيْهَا دَلِيْلُ الْإِيْمَانَ وَلَيْمَا لَائِمَا وَلَيْمَا لَلْهُمَالُ فِيْهَا دَلِيْلُ الْإِنْمَالَ فِيْمَا وَلِيْمُا لَلْمُعَالَى فِيهَا دَلِيْلُ الْإِنْمَالَ فِيهَا دَلِيلُ النِّفَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاعِهَا دَلِيلُ الْإِنْمَالَ فِيهَا دَلِيلُ النِّفَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاعِهَا دَلِيلُ الْإِنْمَالَ فِيهَا وَلِيلُ النِّفَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاعِهَا ذَلِيلُ الْإِنْمَالَ فِيهِا لَالْمُعَالَى النِيقَاقِ، وَالْمُواظَبَةَ عَلَى أَدَاعِهَا ذَلِيلُ الْإِنْمَالَ فِيهَا ذَلِيلُ النِيقَاقِ، وَالْمُؤَاظَبَةَ عَلَى أَدَاعِهَا ذَلِيلُ الْمِنْمَا لَيْمَالُ فِيهُا ذَلِيلُ النِيقَاقِ، وَالْمُؤَاظَبَةَ عَلَى أَدَاعِهَا ذَلِيلُ الْمَعَالَى فَيْمَا لَيْكُولُ الْمِؤْمِ الْمُؤَاظِبَة عَلَى أَدَامِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّعِيْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

فَعَيْبُ بِالْمُؤْمِنِ أَن يُّفُرِطَ فِي هٰذِهِ الصِّلَةِ، وَتَرْ كُهَا ذَنْبُ كَبِيْرٌ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلُ كَفَرَ، وَكَانَ الرَّسُولَ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يُقُولُ: ﴿ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَر الُوْضُوءِ، وَتَمَامَ الصَّلُوةِ، وَتَمَامَرِ ضُوَانِكَ، وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ (٢) أُمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي: الَّذِي يَصِلُ الْعَبْدُ بِالْمُجْتَبِعِ فَهُوَ الْإِنْفَاقُ عَلَى عِبَادِاللهِ، وَالتَّصَلُّقُ عَلَى الْفُقَرَاءُ وَاللَّعْوَةُ إِلَى إَطْعَامِ الْمَسَاكِيْنِ، وَالتَّيْسِيْرُعَلَى الْمُعْسِرِيْنَ، فَإِنَّ الطَّعَامَ الطَّعَامِ، وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالنَّفَقَةَ عَلَى الْمُحْتَاجِيْنَ مِنْ أَسُمِي آيَاتِ الْمُؤْمِنِ الْحَقّ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ مُؤْمِنًا يُصَلِّي كَثِيْرًا، وَيَنُ كُرُ اللَّهَ طَوِيْلًا، وَلكِنَّهُ بَخِيْلٌ وَمُمْسِكٌ، يَجُوعُ الْفَقِيْرُ بِجِوَادِةِ، وَلَا يَحِنُّ إِلَيْهِ، وَيَرَى الْأَرْمَلَةَ الْفَقِيْرَةَ، وَيُعْرِضَ عَهُمَا، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَمُؤُمِنَّا حَقًّا، مِصْدَاقُ ذَالِكَ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّد : "مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ " (٣) فَمَنْ اتَّصَفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ كَانَ مُؤْمِنًا حَقًّا، فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَهُ مَغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كَرِيْمٌ، وَلَهُ دَرَجَاتٌ عَالِيَاتٌ، فِي جَنَّةٍ عَرْضُهَا الْأَرْضُ وَالسَّهَاوَاتِ.

فَاتَّقُواللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! وَفِي الْحَدِيْثِ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى الْحَارِثِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ مَرَّ بِهِ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ مُؤْمِنًا، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ مُؤْمِنًا، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: "أُنْظُرُ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَا نِكُلِ حَقِّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَا نِكُلِ حَقِّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَا نِكُ

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَظُمَأْتُ نَهَارِي، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَكَأَيِّي أَنْظُرُ إلى

عَرْشِ الرَّحْن بَارِزًا وَإِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَا وَرُونَ، وَإِلَى أَهْلِ النَّارِ وَهُمُ يَتَضاغُونَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصَرْتَ يَاحَارِثَةُ: فَالْزَمْ (٣) وَقِيْلَ لِسَيِّدِ نَا الْإِمَامِ الشَّافَعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ تَطْلُبُنِيْ ثَمَانِيَةٌ، اللهُ تَعَالى بِالْفَرْضِ، وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ، وَاللَّهُ رُبِحُرُ وُفِهِ، وَالْعِيَالُ بِقُوْتِهِمْ، وَالْحَفَظَةُ بِمَا يَنْطَلِقُ بِعِلِسَانِيْ، وَالشَّيْطَانُ بِالْمَعَاصِيْ، وَالنَّفْسُ بِالشَّهَوَاتِ، وَمَلَكُ

الْمَوْتِ بِقَبْضِ رُوْجِي.

أَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَٱقِيْمُو االصَّلُوةَ وَٱتُو االزَّكَاٰةَ وَ ٱقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَيِّمُوْا لِإِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِكُوهُ عِنْكَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَّٱعْظَمَ آجُرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ }(۵)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيَ وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُر الْحَكِيْمِ أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُا للهَ لِي وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهُ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(٣)معجم الكبير:١٠١ (۲)مسندرارث:۵۸-۵۹ (١)الأنفال:٢-٣ (۳)مسنىعبدالرزاق:۲۰۱۱

(٥)الهزمل: ٢٠

يهلاخطيه

مغزا المعالم ا

صفرالمظفر

مؤمن کی صفات

بسئمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعینِ کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، اور قرآنِ کریم کی اس آیت میں غوروفکر کرو،ارشاد ہے: ایمان والے توبس ایسے ہوتے ہیں کہ جب الله تعالی کا ذکر آتا ہیں تووہ ہے توان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب الله کی آیتیں ان کویڑھ کرسنائی جاتی ہیں تووہ

آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے

<u>\_</u> ري

سامعین! اللہ تعالی نے اس آیت کے آخر میں ایک حقیقی مؤمن کے دو وصف بیان کئے، ایک کا تعلق براہِ راست اللہ تعالی سے ہے اور دوسرا معاشرہ سے متعلق ہے، کہملی صفت خشوع وخضوع اور کمال کے ساتھ نماز کی ادائیگی و پابندی ہے، یعنی بلاکسی اُکتاب ور بار کے خوش دلی کے ساتھ اُسے پابندی کے ساتھ انجام دیتارہے، نماز کی ادائیگی کھانے پینے کی طرح محبوب ہو، نماز کا ایسا شوق ساجائے جیسے ایک پیاسے کو پانی کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کوتا ہی ولا پرواہی نفاق کی دلیل ہے اور اس کی صحیح پابندی ایمان کی دلیل ہے، لہذا اللہ تعالی سے جوڑنے والی اس عبادت میں کوتا ہی کرنا برائے عیب کی بات ہے، نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان اور کا فر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان اور کا فر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان اور کا فر ہوگیا، آپ

يهلا نظب ١

صلی ایس کی اور کی اکرتے: ''اللہ! میں آپ سے بوری وضو، بوری نماز، آپ کی بوری موانی ایس کی بوری رضا مندی اور آپ کی معفرت کا سوال کرتا ہوں، دوسری صفت جو بندہ کو اپنے معاشرہ سے جوڑنے والی ہے وہ اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ

کے بندوں پرخرج کرنا،غریبوں کوصدقہ دینا، مسکین کو کھلانے کی فکر کرنا اور تنگدستوں کے ساتھ سہولت ونرمی کا برتا وکرنا، کیونکہ دوسروں کو کھلانا، زکا قادا کرنا اور مختاجوں کی فکر کرنا حقیقی مؤمن کی ایک اعلی اور نمایاں علامت ہے، اگرتم کسی مسلمان کو بکثر ت نماز

وذ کر میں مشغول دیکھو، لیکن وہ بخیل اور مال روک کرر کھنے والا ہو،اس کا پڑوی بھو کا ہو اوراُسے اس پرترس نہآئے،غریب ہیوہ کودیکھ کرمنہ پھیرلے توسمجھ حاؤ کہ وہ ایک حقیقی

مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ آپ سل تھا آپہ کا یہ فرمان اس دعوی کی تصدیق کر رہا ہے: ''لہذا جو اِن مذکورہ بالا صفات سے متفق ہو وہ حقیق مؤمن ہوگا، اس کے لیے اللہ کے پاس تواب اور مغفرت اور رزقِ کریم ہے، اس کے لیے جنت میں او نیچ درجات ہیں، اور جنت کی چوڑائی آسان وزمین کے مثل ہے۔

لہذا، برادرانِ ملت! تقوی اختیار کرو، ایک مرتبہ آپ سال تا ایکی حضرت حارث بن مالک کے پاس سے گزر ہے تو خیر خیریت دریافت فرمائی، انہوں نے جواب دیا کہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، تو آپ سالٹ ایکی نے تنبیہ فرمائی کہ اچھی طرح سوچ لوکہ کیا دعوی کررہے ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، بتاؤ تمہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہوا کرتی ہے، بتاؤ تمہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں دن میں پیاسا رہتا ہوں (لیعنی روزہ رکھتا ہوں) شب بیداری کرتا ہوں، اور پول معلوم ہوتا ہے گویا کہ موں (یعنی روزہ رکھتا ہوں) شب بیداری کرتا ہوں، اور پول معلوم ہوتا ہے گویا کہ

میں رحمان کا عرش سامنے دیکیور ہا ہوں،جنتیوں کوآپس میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا

ہوں اور جہنمیوں کواس میں بلبلاتے و کیھر ہا ہوں، تب آپ سالٹھ آلیا ہم نے فر مایا جمہیں

بڑی بصیرے حاصل ہے،اس پر جے رہو،سیدنا امام شافعیؓ سے یو چھا گیا کہ مجس حال میں کی؟ تو فرمایا: اس حال میں کہ آٹھ طالب میرے پیچھے ہیں، اللہ تعالی کی طرف ے فرض کا مطالبہ، نبی کریم صلی تالیج کی طرف سے سنت کا مطالبہ، زمانہ کی نیرنگیاں، اہل وعیال اوران کاخرچ، محافظ فرشتے زبان پر جاری ہونے والے الفاظ کے طالب ہیں،

شیطان گناہوں میں بھانسنے کا طالب،نفس شہوتوں کے ساتھ مسلط، اور ملک الموت روح قبض کرنے کے دریہ، ارشادِ باری تعالی ہے: "اور نماز کی یابندی رکھو، اور زکوۃ

دیتے رہو،اوراللہ تعالی کواچھا قرض دواور جو نیکی تم اپنے لیے آ گے بھیجو گے، اُسے اللہ تعالی کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ یاؤگے، اور اللہ تعالی سے معافی

ما نگتے رہو، یقینااللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے'۔

اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )۔

دوسراخطبه

### بِسنجِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ عِ

الْحَمُكُ بِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءَ، وَنَشْهَكُ أَنْ لَّا الْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يُعْطِي مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَشَاءُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ هُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُوْلُهُ الَّذِي كَانَ عَائِلًا فَرَبُّهُ أَغْنَاهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَانُوْ الاَيسَأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا أَمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِيَ الْمُنْنِبَةَ بِتَقُوَى اللهِ، وَاعْلَمُوْا عِبَادَ الله: أَنَّ طَلَبَ الْمَعِيْشَةِ فَرْضٌ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ أَجْل التَّقُوىٰ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَلكِنَّ ذَالِكَ يُصْبِحُ حَرَامًا وَيَكُونُ مَنْهُوْمًا إِذَا كَانَ شَاغِلًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَالْإِسْتِعُدَادِلِلنَّادِ الْأُخُرِي وَقُلْ بَيَّنَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، كَمَارَوَاهُ أَبُوْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمُ حَدِيثًا فَاحْفَظُونُهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْيِمِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْلٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْنُ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرِ أَوْ كَلِمَةً بِنَحُوهَا، (١) وَأُحَيِّ ثُكُمْ حَدِيْتًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: " إِنَّمَا اللُّانْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرِعَبُنَّ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ويَعْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بَأُفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبُكَّ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ صفرالمظ

النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوُ أَنَّ لِى مَالًا لَعَبِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِتِّيَّتِهِ، فَأَجُرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبُلَّ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَرُزُقُهُ عِلْمًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَغْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهٰذَا وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهٰذَا وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهٰذَا وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهٰذَا فِيهُ وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقَّا، فَهٰذَا فِيهُ اللهِ وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيهِ حَقَّا، فَهٰذَا فِيهُ وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فَيْهِ مَقَالًا فَهُو يَقُولُ: لَوْأَنَّ لِي اللهِ فَيُو يَعْمُلُ فَلَانِ فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوزُرُهُمَا سَواءٌ (١) مَالًا لَعَبِلْتُ فِيهُ عِمْلُ فُلُونِ فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوزُرُهُمْ السَواءٌ (١)

عِبَادَاللهِ وَفِي هٰنَا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ بَيَّنَ طَبِيْبُ النُّفُوسِ سَيَّلُ نَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، أَوَّلا: نَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، أَوَّلا: رَجُلٌ مُوفَّقٌ مُسَدَّدُ الْخُطُواتِ بَرُّ صَالِحٌ، وَغَنِيٌّ، وَعَالِمٌ، فَاسْتَعْمَلَ بِعَلْمِهِ، فَأَثَمَرَ فِي مِنْ الْمَعَالِمِةِ فَاللهُ بِعِلْمِهِ، فَأَثْمَرَ فِي عَرْسِ الْمَعَامِدِ وَفِعْلِ الْمَكَادِمِ، فَأَفَادَ وَاسْتَفَادَ.

ثَانِيًا:عَالِمٌ وَفَقِيْرٌ، فَعَمِلَ بِعِلْمِهِ وَتَمَثّٰى لَوِاغْتَنَىٰ لَفَعَلَ خَيْرًا، فَتَوَابُهُ ثَوَابُهُ ثَوْابُهُ فَعَلَى مَا لَمُ الْعَلَىٰ عَلَيْهُ فَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَمُعْمَلُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَتُعْمِلُ فَعَلَىٰ عَلَىٰ عَوْلَ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى

ثَالِقًا:غَنَىُّ شَرِيُرٌ،أَطْلَقَ عِنَانَ مَالِهِ فِي فِعْلِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ الْمَخَادِمِ، وَطَعٰى وَبَعٰى وَقَطَعَ أَقَارِبَهُ وَحَرَّمَ الْمَسَاكِيْنَ، فَهٰذا فِي النَّدَلِدِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَأَرْدَأُعَاقِبَةً، وَبِئُسَ مَٱلُهُ.

رَابِعًا:رَجُلُ فَقِيْرٌ، وَلَكِنَ نِيَّتُهُ خَبِيْثَةٌ، مَنَعَهُ عَنِ الْمُوْبِقَاتِ ضِيْقُ يَكِهِ، وَلَمْ يَخْشَ الله، وَيَتَمَثّى لَوْ يَغْتَنِى لَأَجْرَمَ وَسَلَكَ سَبِيْلَ ضِيْقُ يَكِهِ، وَلَمْ يَخْشَ الله، وَيَتَمَثّى لَوْ يَغْتَنِى لَأَجْرَمَ وَسَلَكَ سَبِيْلَ اللَّهَارَةِ، فَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَالِكَ وَعُوقِبَ أَشُنَعَ عِقَابٍ، وَبَاءَبِسُوء الْعَاقِبَةِ، اللَّه عَارَةِ، فَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَالِكَ وَعُوقِبَ أَشُنَعَ عِقَابٍ، وَبَاءَبِسُوء الْعَاقِبَةِ، اللَّه عَلَيْهِ نَشْأَلُ الله السَّلَامَة آمِيْنَ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَى الله عَلَيْهِ

دد مرا سب

وَسَلَمُ: إِنَّمَا يُبُعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّا تِهِمُ ـ (٣)

عِبَادَاللهِ اوَقَلُ بَيَّنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَوَابَ الصَّدَقَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ مَالِ الْفَقِيْرِ يُضَاعَفُ أَجْرُهَا مِئَاتٍ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ يَجُودُ عَنْ سَعَةٍ وَيُنْفِقُ مِنْ كَثْرَةٍ، وَلٰكِنَّ الْفَقِيْرَ يَلْعُوهُ إِيْمَانُهُ بِرَبِّهِ إِلَى الْإِنْفَاقِ وَيَنْقِطُ رُزُقَ اللهِ .
الْإِنْفَاقِ وَيَنْتَظِرُ رِزُقَ اللهِ .

وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّنَفُسِهِ فَأُولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ } مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ { وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّنَفُسِهِ فَأُولئك مُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ } (٣) صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهِ إِنْ كُلُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) احما: ۱۸۰۲۰ مسنده شهاب: ۸۱۹

(۲) ترمنای: ۲۳۲۵، احمد: ۱۸۰

(٣) بخارى: ٢٠١٢

(٣)التغابن: ١٦،الحشر: ٩

دوسراخطيه

صفرالمظفر

صفرالمظفر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

علم، مال اور نيت

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعین! میں تمہمیں اور اپنے گہنگا رنفس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا

ہوں اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کی اطاعت وعبادت کی خاطر قوت حاصل کرنے

کے لیے اپنے معاش کی فکر کرنا بندوں پر فرض ہے الیکن اگریہ معاشی فکر اللہ کی عبادت

اورآ خرت کی تیاری سے غافل کردیے توحرام ہوجائے گی ،آپ ساٹٹی پہلے نے ایک مرتبہ قسم کھا کر بڑی تا کید کے ساتھ فرمایا:''صدقہ کی وجہ سے کسی بندہ کا مال کم نہیں ہوتا ،کسی

سلم کھا کر بڑی تا کید کے ساتھ فرمایا:''صدقہ کی وجہ سے سی بندہ کا مال مہیں ہوتا،سی برظلم وستم ہواوروہ اس پرصبر کرے تو یقینا اللہ تعالی اس کی عزت بڑھا دیں گے اور جو

بندہ سوال کا درواز ہ کھولے گا (یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا ناشروع کرے گا) تو

بس پھراللہ تعالی اس پرفقر ( یعنی احتیاج وذلت ،حقارت وپستی ) کا درواز ہ کھول دیتے ہیں'' پھر فرمایا:''ید دنیا تو چارلوگوں کے لیے ہے:

(۱) ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالی مال اور علم عنایت فر مائے، پھروہ اس میں اللہ سے ڈر کرعلم کی روشن میں صحیح زندگی گزارے اور مال صحیح استعمال

کرے) اور صلہ رحمی کرے اور اس مال میں اللہ کے حق کو جانے ، تو وہ سب سے بلند درجہ میں ہے۔

(۲) دوسرے وہ بندہ جسے علم تو عطا ہوا الیکن مال سے محروم ہے الیکن اس کی نیت

بڑی صاف ہے، کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا

(مختلف کارِخیر میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتا) تو اُسے نیت کے مطابق ثواب ملے گا اور بیہ دونوں بھی اجر میں مساوی ہو نگے۔

(س) ایک وہ بندہ ہے کہ مال تو اُسے ملا الیکن علم سے محروم ہے،لہذا بلاعلم کے

اپنے مال میں من مانی تصرف کرتا ہے، نہ اللہ سے مال کے بارے میں ڈرتا ہے، نہ صلہ

رحی کرتا ہے اور نداس میں اللہ کا کوئی حق جانتا ہے، لہذا یہ بدترین درجہ میں ہے۔

(۴) ایک وہ بندہ ہے جوعلم اور مال دونوں سےمحروم ہے، اور بیے کہتا ہے:''اگر

میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح بر باد کرتا ، تو اُسے اس کی نیت کے مطابق گناہ ہوگا ، اور اس طرح بیدونوں بھی گناہ میں ہم پلّہ ہوں گے'۔

سامعین کرام! اس مبارک حدیث میں نفس وروح کے عظیم ترین معالج

آنحضرت سلنٹھالیلم نے دنیوی زندگی میں انسانی رُجحان کی تشریح فر مائی ہے، پہلا وہ

شخص ہے کہ عالم اور دولت مند ہے ،اس نے مال اور دولت کونیکیوں میں صرف کیا ، اور

علم پرعمل کرتے ہوئے اِ فادہ واِستفادہ کا سلسلہ جاری رکھا، دوسرا وہ ہے جو عالم کیکن غریب ہے، وہ بھی اینےعلم پرعمل پیرا ہے،اوراس کے جذبات پیرہیں کہا گر مال ہو تا تو

ریب ہے برہ ماہ پ میں جرچ کرتا، لہذا محض اس خلوص ونیت کی وجہ سے مال خرچ کرنے۔ خوب راہِ خیر میں خرچ کرتا، لہذا محض اس خلوص ونیت کی وجہ سے مال خرچ کرنے۔

والے کے مثل اسے بھی ثواب ملے گا، تیسر اشخص بدکار مالدار ہے،جس نے نفس کی لگام

ہے، سرکشی و بغاوت اور قطع رحمی جیسے برائیوں میں گرفتار ہے، یہ توجہنم کے بالکل نچلے

درجہ میں ہوگا،اس کا انجام اور حال سخت براہے،اور چوتھا شخص غریب و جاہل ہے،اس کی نیت بھی خبیث ہے، مالی مجبوری کی وجہ سے گناہوں سے رُکا ہوا ہے، ورنہ خشیتِ الی کا کوئی نام ونشان نہیں ہے، بلکہ تمناونیت تو یہ ہے کہ مال مل جائے توخوب فسق و فجور میں اُڑائے، توسیجھ لو کہ گویا اس نے گناہوں کا اِرتکاب کر لیا، لہذا اس کا بھی بدترین انجام ہوگا،اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطافر مائے، (آمین)۔

حضور سل التاريخ كا فرمان ہے كه لوگوں كو (قبروں سے بروز قيامت)ان كى

نیتوں کے مطابق اٹھا یا جائے گا۔ سامعینِ کرام! آیسانی الیا ہے ضاف بتلادیا ہے کہ غریب کی طرف سے

صدقہ میں نکلنے والے مال میں بے حدثواب ملے گا، کیونکہ مالدارتواپنے بکشرت مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے میں سے خرچ کررہا ہے، کیکن غریب کا ایمان اسے خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے اور وہ اللّٰہ کے رزق کا منتظر ہے، آپ سالیٹھائیکٹی نے فرما یا:'' ایک شخص نے اپنے بکشرت

مال میں سے ایک لاکھ درہم نکال کرصدقہ کئے، اور ایک شخص کے پاس صرف دودرہم سے ایک لاکھ درہم اٹھا کرصدقہ کردیا، آپ سالا الیا تھی ہے، اور حق سے اور حق

سجانہ تعالی جو کہ سب سے سپے ہیں ان کا فرمان ہے۔اور واقعی جو مخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے۔ (آمين)

بِسه ِاللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

تيسراخطيه

صفرالمظفر

آلْحَمُلُ لِللهِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَلَا وَأَشْهَلُ أَن لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَلَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَأَشْهَلُ أَن مُحَمَّلًا مَعْلُورًا اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائِلُ " أَفَلا أَكُونُ عَبُلًا شَكُورًا اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُلُهُ وَلَهُ اللهُ وَصَعْبِهِ اللّهِ يَعْلَى اللهُ وَصَعْبِهِ اللّهِ وَصَعْبِهِ اللّهِ يَك عَلَيْتَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْتَلِهِ وَصَعْبِهِ اللّهِ يَك حَلَيْتَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِكَ الْكَرِيْمِ قَوْلَهُمْ هٰذَا { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِينُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } . (١)

أَمَّا بَعُلُ : فَيَاعِبَا ذَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عِبَادَ اللهَ ! إِنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ وَحْلَهُ الْمَسْئُولُ عَنْ سُوءً الْمِسْئُولُ عَنْ سُوءً الْإِسْتِعْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ الطَّائِشِ { إِنَّا هَلَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَالتَّصَرُّفِ الطَّائِشِ { إِنَّا هَلَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَمِنَ الْمَعْلُومِ يَا عِبَادَ اللهِ! إِنَّ الْحَيَاةَ اللَّانُيَوِيَّةً وَإِمَّا كَفُورًا } (٢) وَمِنَ الْمَعْلُومِ يَا عِبَادَ اللهِ! إِنَّ الْحَيَاةَ اللَّانُيَوِيَّةً

 $(\Delta 2)$ 

مَلِيئَةٌ بِالْمَفَاتِنِ وَ الْمَشَاكِلِ، ولِأَمْرِحَنَّارَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ إِيِّبَاعِ

الشَّيْطَانِ الَّذِي يَفْتِنُ الْإِنْسَانَ عَنْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ، وَتِلْكَ هِيَ الْمُصِيْبَةُ الْعُظْلَى الَّتِي لَا مَخْرَجَ مِنْهَا لِلْإِنْسَانِ اِلَّا بِالرُّجُوعِ فَوْرًا إِلَى رَبِّهِ، وَالْإِيِّباعِلِأُوَامِرِهِسُبْحَانَهُو تَعَالىطَوْعًاوَّ كَرْهًا، وَفِي ذَالِكَ خَلَاصَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَعِلُهُ وَيُمَتِّيْهِ وَمَا يَعِلُهُ إِلَّا غُرُوْرًا. عِبَادَ اللهِ! وَحَقِيْقَةُ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ كَوْنُهُ يَعِيْشُ دَوَامَّا بَيْنَ قُوَّتَيْنِ مُتَصَارَعَتَيْنِ، خَيْرٌ يَلْفَعُهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْحِفَاظِ عَلَى حَيَاتِهِ، وَشَرٌّ يَجَرُّهُ إلى هَلَاكِ نَفْسِهِ، وَالْقَضَاءِ عَلَيْهَا، فَنَجَاتُ الْعَبْدِمِن شَرِّ نَفْسِهِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِمُتَوَقِّفٌ عَلَى يَقِينِهِ بِرَّبِّهِ، وَإِيْمَانِهِ بِقُلْرَةٍ خَالِقِهِ لِيُنْتَظَمَ فِي صِنْفِ مَنْ تَغْتَصُّ بِهِمْ مَلَائِكَةُ الرَّحْنِ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ لِإِسْعَادِهِمُ دَاخِلِيًّا وَمُسَاعَلَ عِهم خَارِجِيًّا فِي كُلِّ مَايَرُوْمُونَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَتَخُولُ بَينَهُمْ وَبَيْنِ الْخَوْفِ على مَايُصابُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَتُثِيْرُ فِيهِمُ الْبُشْرِي، وَمَاأَجْمَلُهَاوَأَعْظَمُهَا مِنْ بُشْرَىٰ، ٱلْبُشْرَىٰ بِالْجَنَّةِ، وَذٰلِكَ بِنَصِّ الْآيَةِ الْكَرِيْمَةِ (إنَّ الَّذِيْنَ قَالُوارَبَّنَااللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلاَّتَخَافُوْاوَلَاتَحْزَنُوْا وَابَشِرُوا

الْآخِرَةِ (٣) أَلَا يَاعِبَادَ اللهِ ! فَلَا حَيَاةً لِلْإِنْسَانِ يَعِيْشُ هَائِمًا كَالْبَهَائِمِ، يَأْكُلُو يَتَمَتَّعُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، بِلِغَايَةُ وُجُودِةِ أَسْمَى مِن كَالْبَهَائِمِ، يَأْكُلُ وَيَتَمَتَّعُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، بِلِغَايَةُ وُجُودِةٍ أَسْمَى مِن عَالِيَةً

بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَلُونَ نَحْنُ آوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّانْيَا وَ فِي

ذالِكَ

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّهُ لَا عَيَاقَالِلْانْسَانِ بِلُونِ اِيْمَانٍ، وَلَا عَيْشَ لَهُ بِلُونِ دِيْنٍ، وَلَاسَعَادَةَ لَهُ إِلَّا فِي ظِلِّ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ الْحَيَاةَ لَقَصِيْرَةٌ بِلَّا، مَهْمَا تَعَلَّدَتِ الشَّهُوْرُ وَالْأَعُوامُ، فَالسَّعِيْلُ مَنْ وُقِيَّ فِيْهَالِمَا يُرْضِى اللهَ تَعَالَى، فَالْحَيَاةُ جَدِيْرَةٌ بِأَنْ نَعْيَاهَا، لَكِنْ فِي نِظَامِ وَتَرْتِيْبٍ مُعَ الْكُونِ الْمُسِيْرِ بِأَدَقِّ وَأَبُلَى عَنْسِيْقٍ لَاخَلَل فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمُسِيْرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَى عَنْسِيقٍ لَاخَلَل فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمُسِيْرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَى عَنْسِيقٍ لَاخَلَل فِيهِ وَلا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمُسِيْرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَى عَنْسِيقٍ لَاخَلَل فِيهِ وَلا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمُسِيْرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَى عَنْسَقِ لَاخَلِي اللّهُ هُورِ وَاللّهُ هُورِ وَاللّهُ وَلَا مُعِيْنَ، وَاللّهُ هُورِ وَاللّهُ مُلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ سُعَلَى اللّهُ سُعَلَى وَ يَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ مُلَكِهُ فَالَّ اللهُ سُعَانَهُ وَ تَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْلُهُ عُلَى وَنَعَلَى وَ يَقَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ عُلَى اللهُ سُعَانَهُ وَ تَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ مُعَلَى وَ يَعَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ مُنْ اللّهُ سُعَانَهُ وَ تَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ مُنْ اللّهُ سُعَانَهُ وَ تَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ مُنْ اللّهُ سُعَانَهُ وَ تَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عُمَالُونَ وَ تَعَالَى وَ يِقَوْلِهِ يَهْتَدِى وَ اللّهُ الْمُهُ مُنْ وَلِي الْمُهُ مَلَا قَالَ اللّهُ سُعَانَهُ وَ تَعَالَى وَ يَقَوْلِهِ يَهُولِهِ يَهْتَدِى وَ اللّهُ الْمُعْتَلُونَ اللّهُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلِهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَلُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُعْتَلِهُ وَالْمُ الْمُعْتَلِهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الْم

فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمُ { اَفَحَسِبُتُمْ اَثَمَا خَلَقُنَا كُمْ عَبَقًا وَالنَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمُ { اَفَحَسِبُتُمْ الْمَّا خَلَقْتُ الْجِنَّ عَبَقًا وَّ النَّهُ الْجَعُونَ } (٣) وَيَقُولُ: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْكُمْ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَالْإِنسَ اللَّ لِيَعْبُلُونَ } (۵) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَالْخَفُولُ اللهُ الْعَظِيْمُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُولُ وَلَا اللهُ الْعَظِيْمُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُولُ اللهَ الرَّحِيْمُ. الرَّحِيْمُ.

(٣) المؤمنون: ١١٥ (٥) الذاريات: ٥٦

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

انسانی زندگی کااصل مقصد

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمدوعلى آلهوصحبه اجمعين، اما بعد:

صفرالمظفر

الله کے بندو! میں تمہیں اور مجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تم یہ جان لو کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین شکل وصورت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے،

اسے اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے اور دیگر تمام مخلوق پر تفوق بخشا، نور عقل سے

مزین کیا جس سے زندگی کی تاریکی میں ہدایت کی روشنی حاصل ہوتی ہے، اسے بعض

الیی صفات عطا فرمائیں کہ اس کا ئنات کی دیگر مخلوقات میں ایک امتیازی شان قائم ہوئی، اگر اس عظیم یونجی کوضیح ڈھنگ سے استعال کر کے صالح اعمال انجام دیتار ہا تو پیہ

اسے انسانی کمال اور رضاء الہی کے اعلی مراتب سے ہمکنار کرنے کے لیے زینہ ثابت

ہوگا،اوراس کے ب<sup>عکس</sup> اس پونجی کا غلط استعال کیا تواس پر و بال اور اللہ کے غصہ کا سبب

بن جائے گا۔

سامعین!انسان ہی وہ مخلوق ہے جس سے بالخصوص ان مواہبِ ربانی کے اچھے برے استعمال کے متعلق بازیرس ہوگی،اسے دونوں راستے سمجھا دیئے گئے ہیں،اب

اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کے راستہ پر چلے یا ناشکری کے راستہ پر ، یہ تو واضح ہے کہ

دُنیا مختلف فتنه سامانیوں سے بھری پڑی ہے، کچھتو بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے

شیطان کی پیروی سے منع فرمایا ہے، جوانسان کے دین اور دنیا دونوں کی بربادی کے

در پے رہتا ہے، اور بیالی عظیم مصیبت ہے کہاس سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ

يبراحطي ١٩٠٠

ہے یعنی فی الفور اللہ تعالی کی طرف رُجوع کرنا ، اور تمام احکام میں اس کی اطاعت کرنا ، اس طرح شیطان کے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے ، جوانسان کو ہرے باغ دِکھا تار ہتا ہے ، جودھو کہ کا بازار ہے۔

سامعین!انسان ہمیشہ دومتضا دقو توں کے درمیان گھرار ہتا ہے، ایک طرف سے خیر کی قوت، نیک عمل اور زندگی کی حفاظت کی ترغیب دیتی ہے، تو دوسری طرف شرکی قوت اس کے فسس کی ہلاکت و بربادی کے دریے رہتی ہے، لہذا ایک انسان کو اپنے فنس

اُ مَّارَہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہا پنے رب پریقینِ کامل رکھے،اس کی قدرت پر ایمان لائے، تا کہاس گروہ میں شامل ہوجائے جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،

جو داخلی سعادت اور تمام مطلوبه امورِ خیر میں خارجی تعاون کا باعث بنتا ہے، مختلف مصیبتوں پرخوف کے درمیان حائل ہوتا اور خوشخری دیتا ہے، وہ بھی کیسی خوشگوار اور میں بند میں بند قعہ جب میں بند قعہ جب بند میں بند قعہ جب بند میں بند می

بہترین خوشخری، جنت کی خوشخری، جیسا کہ آیت صراحت کررہی ہے: ''واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے، پھراسی پرقائم رہے،ان کے پاس فرشتے (بید کہتے ہوئے) آتے ہیں کہتم کچھ بھی اندیشہ اورغم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو،

. جس کاتم وعدہ دیئے گئے ہو،تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گئ'۔

سامعین! کسی جانور کی طرح کھا پی کر مرجانا بھی کوئی انسانی زندگی ہے؟ انسانی زندگی کسی کام کی زندگی کسی کام کی نندگی کسی کام کی نندگی کسی کام کی نہیں، دینِ اسلام سے ہٹ کربھی کسی انسان کو بھی چین وسکون کی زندگی میسر ہوسکتی ہے،ایک انسان کے لیے صرف اور صرف قرآنی سابی میں ہی ایک سعاد تمنداور یُراطف

زندگی مل سکتی ہے، بیزندگی یقینا بہت مختصری زندگی ہے، گومہینوں اور سالوں کا پیچکر کتنا

ہی چلتارہے، سونیک بخت وہی ہے جسے اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی مرضیات پر چلنے کی توفیق ہو، یہ زندگی تو در حقیقت اس کی مستحق ہے کہ ہم اسے ایک صحیح زندگی بناکر گزاریں، جوکسی خلل اور فتور و بگاڑ کے بغیر بالکل منظم ومرتب طریقے پرآگے بڑھتی

رہے، شب وروز اور ماہ وسال کی گردش اس کی صحت پر اثر انداز نہ ہو، وہ تواپنے خالق

کے حکم کے تابع چلتی رہتی ہے، اپنی سلطنت کا وہ تنہا مالک ومختار، وہ جو چاہے انجام دے، اس کا کوئی شریک اور مددگارنہیں، کا ئنات کے عجیب وغریب اورمنظم ومرتب

کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی بیرحیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، جس کی گہرائی سرہم ناواقف اور صرفی ظاہر سرواق نہیں

جس کی گہرائی ہے ہم ناوا قف اور صرف ظاہر سے واقف ہیں۔ اللّٰہ تبارک وتعالی کاارشاد ہے: جس کاارشاد سرایا رُشد وہدایت ہے: کیاتم پیگمان

> میری عبادت کریں۔ میری عبادت کریں۔

الله تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )۔

چوتفانطب ۹۲ صفرالمطفر

چوتھا خطبہ بسِنے اللهِ الدَّخيٰن الدَّحيٰجِ صفر المظفر

اَلْحَهُدُ بِللهِ الَّذِي خَلَقَنَافَسَوى خَلَقَنَا، وَصَوَّرَنَا فَاحُسَنَ صُورَنَا وَارُشَدَنَا إِلَى مَافِيهِ صِحَّتُنَا وَ قُوَّتُنَا، سُبُحَانَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ اللهَ عَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ الْفَهُ الْعَلِيْفُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْعَلَيْمُ الْحَيْمُ اللهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَأَشْهَدُ أَلَّ فِي اللهُ مَعْ مَلِ وَسَلِّمُ الْبَيْرِيْنَ الْمُتَدِيرِ الله مَعْ الله وَصَعْبِهِ الَّذِينَ الْمُتَدَوْا مِهَدُيهِ، فَلَهُمْ وَرَسُولُهُ الْكَبِيرُ النَّذِينَ الْمُتَدَوْا مِهَدُيهِ، فَلَهُمْ وَرَجَاتُ مِعْلُوا، وَذَالِكَ الْفُوزُ الْكَبِيرُ النَّذِينَ الْمُتَدَوْا مِهَدُيهِ، فَلَهُمْ وَرَجَاتُ مِعْ اللهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ الْمُتَدَوْا مِهَدُيهِ، فَلَهُمْ وَرَجَاتُ مِعْلَيْهُ اللهِ وَعَنْمِهِ الَّذِينَ الْمُتَدَوْا مِهَدُيهِ، فَلَهُمْ وَرَسُولُهُ الْكَبِيرُ اللّهُ اللهُ وَمَعْمِلُهُ اللّهُ اللهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمَعْمِلُهُ اللّهُ اللهُ وَعَلَيْهِ اللّهِ وَعَنْمِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَالِكُ الْفُوزُ الْكَبِيرُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الل

عِبَادَ اللهِ! أُوصِيْكُمُ وَنَفْسِى الْمُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ الْوِقَائِيَّةَ وَالْمِسَلَامَ قَلُ عَنى بِالصِّحَةِ بِأَنَّهُ وَضَعَ لَهَا الْوَسَائِلَ الْوِقَائِيَّة وَالْمَنَاهِ الْمِحَافَظَة عَلَى الصِّحَة وَتَوَقِّى الْعِلَاجِيَّة وَقَصَدَ بِالْوَسَائِلِ الْوِقَائِيَّة الْمُحَافَظَة عَلَى الصِّحَة وَتَوَقِّى الْعِلَاجِيَة وَمِنْ هٰنِهِ الْاَمْرَاضِ قَبْلَ حُلُوثِهَا فَالْوِقَائِة خَيْرٌ مِنَ الْمِلَاجِ وَمِنْ هٰنِهِ الْاَمْرَاضِ قَبْلَ حُلُوثِهَا فَالْوِقَائِة خَيْرٌ مِنَ الْمِلَاجِ وَمِنْ هٰنِهِ الْوَسَائِلِ الثَّطَافَة إِذْ جَعَلَهَا السِّينُ مِنَ الْإِيْمَانِ الطَّهُورُ شَطْرُ الْوَسَائِلِ الثَّطَافَة إِذْ جَعَلَهَا السِّينُ مِنَ الْإِيْمَانِ الطَّهُورُ شَطْرُ الْمُعَانِ وَالْبَكْنِ وَالْمَكَانِ وَالْمَكَانِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَكَانِ وَالْمَكَانِ قَالَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسِخَةٌ ، فَقَالَ: امَا يَعِلُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ ، (٣) وَقَلُ دَعَا الْمُعْلَى وَسَقَة فِي الْإِجْتِهَا عَاتِ فَسَنَّ الْعُسَلُ وَالتَّطَيُّ بَ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ اصَعَابُهُ الْمُعُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْ النَّطَافَة فِي الْمِعْمَاعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْعَلَى النَّعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ اصَابُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْكُولِي النَّعَلِيُّ وَكَانَ النَّيْقُ الْمُولِي النَّعَلَى النَّعُلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُولُ الْعُلْمَة فِي الْمُعْمَة وَكَانَ النَّيْقُ الْمُولِي النَّعْطُولُ الْمُولِي النَّعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُولُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوا وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْتِي وَسَلَّمَ يَلْمُ وَلَا الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي

صغ

بِالنَّظَافَةِ، وَجَمَالِ الْهَيْئَةِ، وَطِيْبِ الرَّائِحةِ، فَقَلُقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَهَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَى اِخُوَانِكُمْ وَسَلَّمَ لِبَهَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَى اِخُوَانِكُمْ فَاصْلِحُوارِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوالِبَاسَكُمْ حَتَى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ. (٣)

عِبَادَا للهِ! وَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ حَثَّ عَلَى تَخْصِيْصِ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بِحُسْنِ الْمَلَابِسِ، غَيْرَمَلْبُوسِ سَائِرِ الْأَثَامِ، فَإِنَّهَاعِيْلُ الْمُهُوعِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلَامٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ الْاسْبُوعِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلَامٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ: مَاعَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ: مَاعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لِلنَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودٌ كَيْلَبَسُهُ فِي الْمِيْكِينِ وَلَمُ الْجُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودٌ كُي يَلْبَسُهُ فِي الْمِيْكِينِ وَالْجُهُعَةِ وَسَلَّمَ بُودٌ كُي يَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودٌ كُي يَلْبَسُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودٌ كُي لَلْبَسُهُ فِي الْمِيْكِينِ وَالْجُهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لِلنَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودٌ كُي يَلْبَسُهُ فِي الْمِيْكِينِ وَالْجُهُ عَدِهُ وَسَلَّمَ بُودُ كُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ كَيْلَبَسُهُ فِي الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ كُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ وَالْمَعْتَ وَسُولُ وَالْمُعُونِ وَالْجُهُ عَدْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ وَالْمُعُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُودُ وَالْمُسَالِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُولُو الْمُعْتَلِي وَالْمُعُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بُولُونَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُوا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُلْعُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ لَا عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْم

عِبَادَالله ؛ وَقَلْقَصَدَالُاسُلامُ بِالْمَنَاهِجِ الْعِلَاجِيَّةِ التَّطَبُّبَ وَ تَعَاطِى الْاَدُويَّةِ بَعُنَ نُزُولِ الْمَرْضِ بِالْجِسْمِ ، فَبَيَّنَ لِلنَّاسِ اَنَّ لِكُلِّ تَعَاطِى الْاَدُويَّةِ بَعُنَ نُزُولِ الْمَرْضِ بِالْجِسْمِ ، فَبَيَّنَ لِلنَّاسِ اَنَّ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءً وَاَنَّ التَّكَاوِى لَا يُنَافِى التَّوَكُّلُ ، وَحُسْنَ الْاِعْتِمَادِ عَلَى اللهِ بَلُ لَا يَعَمَّا لِللَّهِ عَلَى اللهِ بَلَا لَيْ الله عَلَى اللهِ اللهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّمِا فَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّمِا فَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّمِ وَالْعِلَاجِ حَلَىٰ جَاءَهُ الرَّسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّمِ وَالْعِلَاجِ حَلَىٰ جَاءَهُ الْاَعْرَابُ ، فَقَالُ وَالْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّمِ وَالْعِلَاجِ حَلَىٰ جَاءَهُ الْاَعْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّمِ وَالْعِلَاجِ حَلَىٰ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلِي وَالْعِلَاجِ حَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالسِّمِ فَقَالُ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤَاءِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَاءِ الْمُعْتِي الْمُؤَاءِ الْمُعْتَى اللهُ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءِ الْمُؤَاءُ الْم

يوتفانطب مواسطو

وَسَلَّمَ: نَعَمُ! تَكَاوُوْا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى عَزَّوَ جَلَّ لَمُ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: مَاهُو يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ٱلْهَرِمُ (٠) وَبِنَالِكَ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا لِلشَّفَاءِمِنَ الْأَمْرَاضِ، وَالْعِلَلِ، وَجَعَلَ لِلْمُدَاوَاةِ قِيْمَتَهَا، وَحَضَّ لِلشِّفَاءِمِنَ الْآمُرَاضِ، وَالْعِلَلِ، وَجَعَلَ لِلْمُدَاوَاةِ قِيْمَتَهَا، وَحَضَّ عَلَيْهَا بَلْ بَاشَرَهَا بِنَفُسِهِ.

فَيَاعِبَادَاللهِ! عَافِظُواعَلَى صِحَّتِكُمْ بِاسْتِعْبَالِ الْوَسَائِلِ الشَّرُعِيَّةِ تَنَعَّبُوا بِسَعَادَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ، وَاسْأَ لُوا اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ صِحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ، فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ إِنَّانَسُأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيْمَانِ، وَإِيمَانَافِيُ صِحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ، وَمُعَافَاةٍ، وَمُغَفِرةً صُسِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا تُثبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيةً، وَمَغْفِرةً مُسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا تُثبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيةً، وَمَغْفِرةً مِسْنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا تُثبِعُهُ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيةً وَالْمَانَةَ وَمُسْنَ مِنْكَ وَرِضُوانًا، اللهُمَّ التَّا نَسُألُكَ الصِّحَةَوالْعِقَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي البِينِ الْكُلُقِ وَ الرِّحْى بِالْقُلْرِ اللهُمَّ التَّانَظُ مُنَا اللهِ عَنْ وَالْمُعَافَاةَ فِي البِينِ وَالنَّذِي وَ الرِّحْى بِالْقُلْرِ اللهُمَّ التَّا ضُعَفَاءُ فَقَةٍ فِي رِضَاكَ ضُعُفَنَا، آمِيْنَ وَالنَّذِي وَ الرِّحْى بِالْقُلْرِ اللهُمَّ التَّاضُعَفَاءُ فَقَةٍ فِي رِضَاكَ ضُعُفَنَا، آمِيْنَ وَالنَّهُ مَنْ اللهِ الْمُعَلَى وَيَعَوْلِكَ يَهُ مِن اللهِ الْعَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعْمَاءُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمَ {اللهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنَ ضُغُفَاوَ ضُعُفًا وَ ثُمَّةً جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَ ضُعُفًا وَ شَعْلُو مُنَ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَ شَعْلُكُمْ مَنَ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَ شَعْلُكُمْ الْقَدِيْرُ } (٨) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

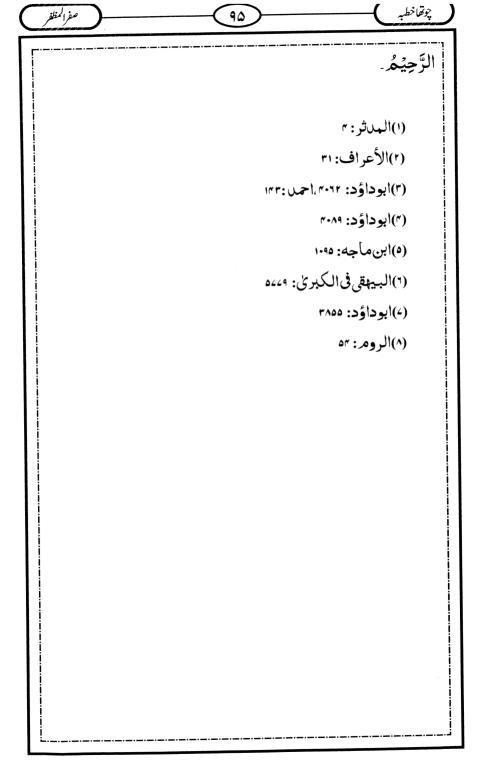

چوکا حطب ۲۹

صفرامظفر

## اسلام اورنظافت كى ترغيب وتعليم

بستمالله الرَّحْبِن الرَّحِيْم

چوتھا خطبہ

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد،وعلى آلەوصحبە اجمعين، اما بعد

سامعینِ کرام! میں اپنے گہنگا رنفس سمیت آپ تمام حضرات کوتقوی کی وصیت

کرتا ہوں، برادرانِ ملت! اسلام نے صحت کی طرف خصوصی تو جہ دی ہے، اس کے مناسب احتراز ویر ہیزی اصول میں مناسب احتراز ویر ہیزی اصول میں

در حقیقت بیہ بات ملحوظ ہے کہ صحت برقر اررہے، اور حتی الامکان بیاری میں گرفتار ہونے کی نوبت ہی نہ آئے ، سو پر ہیز علاج سے بہتر ہے، صحت کی حفاظت کے انہیں وسائل

میں سے ایک نظافت اور صفائی وستھرائی ہے، کیونکہ نظافت کو دین اسلام میں داخل مانتا

ہے، اور اس نے پاکیزگی اور طہارت کو نصفِ ایمان (یعنی ایمان کا ایک اہم حصد اور شعبہ) قرار دیا،عبادات کے لیے لباس، جسم اور جگہ کی یا کی وصفائی کو ضروری قرار دیا،

ارشادِ باری ہے:''اوراپنے کیڑوں کو پاک کرؤ''نیز ہرنماز کے لیے زینت کے اختیار

کرنے کا حکم دیا، حضورِ اکرم سلّ ہُوْآئِیہ ہِ نے ایک شخص پر میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیااس کے پاس اپنے کپڑے دھونے کا انتظام نہیں ہے؟ لوگوں کے اجتماع کے موقع پر اسلام نظافت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، لہذا جمعہ کی حاضری کے لیے مسل اور خوشبو

وغیرہ کومشروع قرار دیا،حضورِ اکرم ملی الیہ اپنے صحابہ کرام کو نظافت، ظاہری شکل وصورت کی اصلاح، تجل اورخوشبو کے استعال کا حکم فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ صحابہ

کرام کی ایک جماعت سفر سے لوٹ رہی تھے، تو آپ سالٹھالیکی نے ان حضرات سے

ارشادفرمایا: ''تم لوگ اپنے بھائیوں کی خدمت میں پہنچ رہے ہو، لہذااپنے کجاؤں اور لباسوں کو درست کرلو، اور تم یوں معلوم ہونے لگو گویا کہ لوگوں کے درمیان تِل (مَسے ) ہوں۔

سامعین کرام! جمعہ کے دن حضورِ اکرم سلی ٹیالیا نے دیگر ایام کے پوشاک سے ہٹ کر بہتر کپڑے بہننے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ یہ ہفتہ واری عید کا دن ہے، ایک مرتبہ بروز جمعہ منبر پرارشا وفر مایا: ''اپنے عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ اگر جمعہ کی خاطر دوالگ کپڑے خریدوتو اس میں کیا حرج ہے''نی کریم صلی ٹیالیا تھے کیاس ایک چادرالی

. تھی جس کوخصوصاً عیداور جمعہ کے لیے زیبِ تن فر ماتے۔

سامعین کرام! اگر کوئی بیاری کی مصیبت میں پیش جائے، تواسلام نے مناسب طریقہ سے اس کے علاج ومعالجہ اور دوائی کے استعمال کی طرف توجہ دِلائی ہے، اور لوگوں کو یہ بتلاد یا کہ ہر بیاری کا علاج موجود ہے، نیز معالجہ کرنا کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں صحیح توکل یہی ہے کہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے شفاء کے اسباب اختیار کئے جائیں، (اور حصولِ شفاء اور نتیجہ کے ترتب کے متعلق صرف اور صرف اللہ تعالی کے او پراعتما دو بھر وسہ کرے) کیونکہ اس دُنیا میں اللہ نے عموماً اسباب کا مقد مات کے ساتھ ربط و تعلق رکھا ہے، اور اسباب کا مقد مات کے ساتھ ربط و تعلق رکھا ہے، اور اسباب سے بالکل قطع نظر کر لینا احکام الہی کے خلاف ہے، اسی لیے جب بعض صحابۂ کرام نے حضورِ اکرم صلاح اللہ تعالی نے ہر بیاری کے مقابلہ میں شفاء بھی رکھی ہے، بجز ایک بیاری کے مقابلہ میں شفاء بھی رکھی ہے، بجز ایک بیاری

ك' كهربتاياك' وه بيارى پيرى اور برهايا ہے' اس طرح حضور صلَّاللَّهُ البِيلِم نے علاج كى

مشروعیت کوسمجھا یا ،اوراس کی اہمیت بھی بتلا دی ، بلکہ خود بھی اس پرممل کیا۔

چوتانطب (۹۸ صفرانمطفر) لہذا، سامعین کرام! شری طریقے سے اسباب ووسائل کو اپناتے ہوئے اپنی

صحت کی حفاظت وفکر سیجئے ،صحت وعافیت بڑی نعمت ہے، اورصحت وعافیت اور قوت کے لیے اللہ تعالی سے دُعا بھی کرتے رہیے، کہ یا اللہ! ہمیں ایمان میں صحت، حسن

اخلاق میں ایمان، صحت وعفت، امانت، حسنِ اخلاق اور تقدیر پر رضامندی نصیب فرما، یااللہ! ہم کمزور بندے فرما، یااللہ! ہم کمزور بندے ہیں، توایی فضل وکرم سے تیری رضامندی کے کاموں کے لیے ہمار سے تیری رضامندی کے کاموں کے لیے ہمار سے تعرف کو توت

. سے بدل دے، آمین یارب العالمین \_

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الله تعالی وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، پھراس کمزوری کے بعد کمزوری اور پیدا فرمایا، پھراس کمزوری کے بعد کمزوری اور پیدا فرمایا، پھراس میں اور اور پیدا فرمایا، پھراس کمزوری کے بعد کمزوری اور پیدائی دی ہوری اور پیدائی کے بعد کمزوری اور پیدائی کے بعد کمزوری کے بعد کا میں میں اور پیدائی کے بعد کمزوری کے بعد کمزوری کے بعد کا کا بعد کا کا بعد کا کا کا بعد کا کا کا کا

بڑھا پا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )\_

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ عِ مِعْرِ الْمُظَّفِر

يانچوال خطبه بسم الله الوَّحْدِن الرَّ

ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي يُوَقِّقُ مَن يَّشَاءُ لِطَاعَتِهِ، وَيَهْدِيْ مَن يُّرِيُلُ لِعَالَمَةِهِ، وَيَهْدِيْ مَن يُّرِيُلُ لِعِبَادَتِهِ وَيُقَرِّبُ اِلَيْهِ أَهْلَ هَبَّتِهِ،أَشُهَلُأَنُ لَّاالَةَ اِلَّاللَّهُ وَحُلَهُ لَا لَعِبَادَتِهِ وَيُقَرِّبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَيُسُولُهُ: أَشَابَعُلُ: شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَلُأَنَّ هُمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّه

فَيَاعِبَادَ اللهِ ! اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْمَلُوا بِمَا هُوَ الْمَرُوكَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "اِتَاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "اِتَاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "اِتَاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللّهِ عَالَى اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَ مِنَ الْمَعْلُومِ عِبَادَاللهِ! أَنَّ الطُّرُقَ اِثَمَّا مُعِلَفُ لِيَسْلُكُهَا النَّاسُ فِي ذَهَا عِهِمُ وَايَا عِهِمُ، وَتَرَدُّدِهِمُ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِمُ وَسَائِرِ النَّاسُ فِي ذَهَا عِهِمُ وَايَا عِهِمُ، وَتَرَدُّدِهِمُ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِمُ وَسَائِرِ النَّاسُ فِي خَمَا النَّاسُ الْعَلَمِ الْعَلَمِ النَّاسُ فِي عَلَا النَّاسُ النَّاسُ الْعَلَمِ النَّاسُ فِي الْمَالنَّ النَّالُ وَالْمُرُورِ فِيهَا لِلْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلُولِ الْمَالِي الْمَالِقُولِ الْمَالِي الْمُلَولِ الْمُلْولِ الْمُلُولِ الْمُلْلِي اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالًى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَالُولُ الْمُلُولِ الْمُلُولِ الْمُلُولِ الْمُلُولِ الْمُلُولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلِولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلْولِ الْمُلِولِ الْمُلْولِ الْمُلْمُ الْ

وَسَلَّمَ فَبَيَّنُوالَهُ اَنَّهُمُ لَمُ يَقُصُلُوا بِجُلُوسِهِمْ فِي الطُرُقَاتِ شَرَّا وَلَا أَمُرًا مُنْكَرًا، بَلُ إِنَّهُمُ قَيِ اضْطَرَّهُمُ إلى ذَالِكَ عَلَمُ وُجُودٍ هَجَالِسَ أُمُرًا مُنْكَرًا، بَلُ إِنَّهُمُ قَي اضْطَرَّهُمُ اللهُ اللهُ الْحَرَى يَجْمَعُونَ فِيْهَا لِلْحَدِيثِ فِي شُؤُونِهِمْ وَمَهَامِّ أُمُورِهِمْ فَلِهٰنَا لَمُ لَكُنْ لَهُمْ غِنَى عَنْ هٰذِهِ الْمَجَالِسِ.

عَلِمَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِقَّةَ هَنَاالعُنُرِ وَقَبِلَهُ مِنْهُمُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتُوكُهُمْ يَغُلِسُونَ دُونَ اَن يُرْشِدَهُمُ إلى مَا يَفْعَلُونَهُ، مِنْهُمُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتُوكُهُمْ يَغُلِسُونَ دُونَ اَن يُرْشِدَهُمُ إلى مَا يَفْعَلُونَهُ، وَمَا يَتَّقُونَهُ اَثْنَاءَ جُلُوسِهِمْ، فَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّ لِلطَّرِيْقِ حُقُوقًا يُؤَدُّونَهَا، وَلَا التَّفْرِيُعُ وَيَعُوا عَلَيْهُمُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُومِنِيْنَ الإِخْلَالُ مِهَا، وَلَا التَّفْرِيعُ وَيُهَا، عَلَّمَهُمُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُومِنِيْنَ الإِخْلَالُ مِهَا، وَلَا التَّفْرِيعُونَ الْكَالِي مَا لَكُومُ اللّهُ وَمِنْ عُلُولُ اللّهُ مَا لَكُ عُلُولًا اللّهُ مَا لَكُومُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الفِتْمَةُ عُنْ الْمَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

الثَّالِثُ : رَدُّالشَّلَامِ عَلَى الْمَارِّ الَّذِي سَلَّمَ عَلَى الْجَالِسِ فِي التَّالِثِ فَانَّ مِنْ آدَابِ السَّلَامِ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَارُّ عَلَى الْجَالِسِ، التَّلَرِيْقِ فَإِنَّ مِنْ الْمَارُّ عَلَى الْجَالِسِ، وَالرَّدُّ مِنَ فَالسَّلَامُ مِنَ الْمَارِّ تَحِيَّةٌ وَ تَوْقِيْرٌ وَتَأْمِيْنُ مِنْهُ لِلْجَالِسِ وَالرَّدُّ مِنَ الْمَارِّ تَحِيَّةٌ وَ تَوْقِيْرٌ وَتَأْمِيْنُ مِنْهُ لِلْجَالِسِ وَالرَّدُّ مِنَ الْمَارِّ وَمُعَامَلَةٌ لَهُ مِمْثُلِ مَا عَمِلَ، وَحِيْنَمُنِ تَتَوَتَّقُ الْمَارِيطَةُ الْمُؤَوِّةِ الْمِيْنِيَّةِ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ بَيْنَ الْمَارِّ وَالْجَالِسِ صِلَةُ الْائْخُوَّةِ الْمِيْنِيَّةِ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ بَيْنَ الْمَارِّ وَالْجَالِسِ صِلَةُ الْائْخُوَّةِ الْمِيْنِيَّةِ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ

صفرالمنظفر

الْإِسْلَامِيَّةُ.

اَلرَابِعُ: اَلْاَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ اَنْ يَظلُب الْجَالِسُ إِلَى الْمَارِّ فِي الطَّرِيْقِ الرَّافِعَ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ تَعَالَى وَيَعْرِفُهُ اَنْ يَغْفَلَ الْمُعُمُودَ النَافِعَ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ تَعَالَى وَيَعْرِفُهُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوَّ احِ وَالتَّقُوى وَيَعْمَلُونَهُ وَمَا الْمُنْكُرُ النَّمِيْمُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُونَ مَثَلًا النَّمِيْمُ فَا الْمُنْكُرُ النَّمِيْمُ فَا الْمُنْكُرُ النَّمِيْمُ فَا اللهُ اللهُل

آلُخَامِسُ: آلنَّهُىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ آنَ يَطْلُبَ إِلَى السَّائِرِ فِيْ السَّائِرِ فِيْ السَّائِرِ الْمُسْتَقْبَحِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ مُبَيِّنًا لَهُ مَا يَعُوْدُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا اُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا اُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا اُ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَالِمَ اللَّهِ وَعَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَررِ وَالْأَذٰى، سَوَا الْ آكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَالَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ السَّامِ الْمُعْرَدُ وَالْأَذْى، سَوَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

(۱) بخاری: ۲۳۲۳، مسلم: ۱۱۳

يا چوال مطب ١٠٢ - مفرا منظر

### راستے کے حقوق

بستمالله الرَّحْنِ الرَّحِيْم

صفرالمظفر

يانجوان خطبه

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

برا درانِ اسلام! الله تعالى سے ڈرتے رہوا ورآپ ملنظ آليا ہم كى اس حديث پرعمل

پیرارہو:''تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے پر ہیز کرؤ' صحابۂ کرام نے عرض کیا،اس کے بغیرہمیں چارہ نہیں، ہماری ان مجلسوں میں بیٹھ کرہم کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، توحضور

سائٹی کی پیشن اور کی میں میں میں میں ہے۔ اور است کاحق اداکیا کرو' پوچھا کہ مائٹی کی میں میں میں کی میں میں کی ا راستے کا کیاحق ہے؟ تو فرمایا:''اپنی نگاہ کو بہت رکھنا،کسی کو تکلیف نہ پہنچانا،سلام کا

جواب دینا، بھلائی کاحکم دینااور بری باتوں سے روکنا''۔ ( بخاری مسلم )

برادرانِ اسلام! بیتو واضح ہے کہان راستوں کا اصل مقصدتو بیہ ہے کہلوگوں کی

آمد ورفت میں استعال ہو، اپنے مختلف اعمال کی انجام دہی کے لیے اس پر چلتے پھرتے رہیں، لہذا آمدورفت کے علاوہ دیگر اُمور میں اس کا استعال اس کے اصل منفعت اور مقصود سے ہٹ کر استعال شار ہوگا، بلکہ راستوں پر اپنی مجلس جما کر ہیڑھنا

مختلف مفاسد کا باعث بن سکتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی ایک نے اپنی امت کواس مفر اور موذی مل سے منع فرمایا ، لیکن جب صحابۂ کرام ؓ نے بی عذر پیش کیا کہ ہمارا مقصدان

نشستول سے کسی شراور برائی کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے مختلف اہم اُمور پر تبادلۂ خیال کے لیے تبادلۂ خیال کے لیے بیں، کوئی دوسری مناسب جگہ اس کے لیے

دستیاب نہیں،لہذا ہم ان راستوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں، تب حضور سالٹھالیہ ہم نے ان کا بیہ

معقول عذر قبول کرتے ہوئے انہیں اس کی اجازت تو مرحمت فر مائی ،لیکن ساتھ ساتھ اسمجلس اورنشست کے آ داب اور حقوق سے بھی انہیں مطلع فر مایا۔

ی میں اور مست سے اواب اور عوں سے جاریاں سے ماہیا۔ ایک مؤمن کو جاہئے کہان آ داب کی مکمل رعایت کر ہے، اس کی ادائیگی میں ذرہ

ہیں و جار پی ہے جہ جہ انہ راہب کا حارب کرتے ہوئے۔ برابر کوتا ہی سے کام نہ لے، حضور صلاحیاتیہ ہے اس جگدراہ کے پانچ حقوق بیان فرمائے:

(۱) اپنے نگاہوں کی حفاظت، کسی بھی ایسی چیز کی طرف نگاہ نہ اُٹھائے جس کی طرف دیکھنا حلال نہ ہو، بلکہ اُدھر دیکھنامختلف فتنوں کو دعوت اور آ داب واخلاق کو یا مال

کر کے رکھ دے۔

(۲) کسی بھی راہ گیرکوکسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، نہ تو اپنی زبان سے مثلاً گلی دینا، غیبت کرنا یا حقارت آمیز گفتگو کرنا، اور نہ فعل سے مثلاً کسی کو مارنا، بطور تصفیح اور مذاق کے اشارہ مازی کرنا۔

(۳) راہ گیر کے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا اصل ادب میہ ہے کہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے، لہذا ایک راہ گیر کی طرف سے سلام بیٹھنے والے کے حق میں اعزاز واکرام اوراپنی جانب سے امن کا اعلان ہے، اور بیٹھنے والے کا جواب دینا میں انہیں مقاصد پر دلالت کرتا ہے، اس صورت میں فریقین کے درمیان دینی اُخوت

اوراسلامی روابط کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔

(۴) امر بالمعروف، یعنی بیشا ہواشخص اس بات کی کوشش کرے کہ ہرگزرنے والا ایسا کام کرے جونفع بخش ہو، جس سے اللہ خوش ہو، اہلِ فضل وتقوی کے نزدیک جو اعمال معروف اور قابلِ تعریف ہول، کیونکہ منکر اور برائی سے وہ ناواقف اور دُورر ہتے ہیں، مثلاً آپ اس کے پاس سے گزریں، اور اُسے بیا ندازہ ہوجائے کہ آپ ایک

طالب علم ہیں، تو آپ کو بیٹ کم دے کہ اپنے والدین کی خوب اطاعت وفر ما نبر داری کرتے

ر ہوجوتمہاری پرورش میں دن رات ایک کردیتے ہیں، نیز اپنے اساتذہ کی بھی اطاعت وا کرام کا خیال رکھواور بڑی محنت اورتو جہوصبر کے ساتھ تحصیل علم میں گئے رہو، انشاءاللہ یہ بات متنقبل میں آپ سمیت تمام استِ مسلمہ کے حق میں سود مند ثابت ہوگی۔

(۵) نہی عن المنکر: راہ گیر ہے کوئی فتیج اور نامناسب حرکت کا صدور ہو، تو اُسے

اسعمل کے نقصانات سمجھا کراس سے رو کنے کی کوشش کریے، خواہ وہ نقصانات فی الحال حاصل ہوں یا آئندہ۔

سامعین کرام! یہ ہیں راستے کے حقوق جن کی تعلیم نبی کریم سالٹھا الیلم نے دی ہے،

اور ان پر عمل ضروری ہے، ارشادِ باری ہے: اور اللہ کے بندے زمین پر عاجزی وانکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے

اُلجے نہیں (بلکہ سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں )۔

اللَّه تبارك وتعالى بم سب كوممل كي تو فيق عطا فر مائے، (آمين)



# ربيع الاول

پہلاخطب : رحمۃ للعب المبین دوسراخطب : مدین منورہ مسین آسان الیا کی پہلی جمعیہ

🕸 تىپ راخطب : درود سشىرىف كى حقىقت اوراس كى اہميت

ﷺ یک راور سریک میں ایک ایک اور آپ کے کلام کی عظمت ﷺ چوکات خطب، : نبی کریم صلافی ایک کی ذات اور آپ کے کلام کی عظمت

یانچوال خطب : رشته داروں کے ساتھ <sup>حس</sup>ن سلوک

يهلاحظب ٢٠٠١ (تع الاول

يهلاخطيه

بِسِهُ اللَّهِ الدَّحْنِ الدَّحِيمِ رَبِّي الاول

آكُمَهُ لُلُعِ الَّذِي اصْطَفَى مِنْ خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدًا خَيْرَ عِبَادِه، وَجَعَلَهُ لِلأَنْبِيَاء خَاتِمًا، وَلُلِأُمْمِ هَادِيًا، وَأَرْسَلَهُ إِلَى الْعَالَمِينَ بَشِيُرًا وَنَنِيرًا، وَلَا اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا كَالِمُ اللهُ وَحَلَهُ لَا كَالِي اللهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيرًا، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهِ عَلَا اللهُ وَحُلَهُ لَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَفُ بِالْعِبَادِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَا اللهُ عَمَّلًا اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَالسَّيْرِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَالسَّيْرِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَ اصْعَابِهِ النَّذِينَ التَّهُ وَنَصَرُونُهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي الرَّكُ اللهُ وَالْمَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَ

 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} (١) نَشَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طَاعَةِ ذِي الْجَلَالِ، مَعُرُوْفًا فِي قَوْمِه بِحُسُنِ الْخِلَالِ، مَشْهُورًا بِالْأَمَانَةِ وَالْعِفَّةِ وَالصِّيَانَةِ، عَجُبُولاً عَلَى كَرَمِ السَّجَايَا، وَشَرَفِ الْمَزَايَا، وَالْعَلْلِ فِي الْقَضَايَا، مُنتَطِيًّا صَهُوَةَ السِّيَادَةِ، رَافِلًا فِي حُلَلِ السَّعَادَةِ، وَلَمَّا ٱكْمَلَ مِنْ أَعُوَامِ عُمْرِةِ الشَّرِيْفِ أَرْبَعِيْنَ، بَعَثَهُ اللهُ إلى النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، فَبَلَّغَ عَنِ اللهِ وَحْيَهْ، وَامْتَثَلَ أَمْرَهْ وَنَهْيَهْ، وَصَلَعَ بِكَلِمةِ الْحَقّ، وَبَالَغَ فِي نُصْح الْخَلْق، وَدَعَاهُمُ إِلَى الْهُلَى، وَٱنْقَنَهُمُ مِنْ مَهَاوِي الرَّذِي، وَدَلَّهُمُ عَلَى الفَلَاحِ، وَسُلُوكِ طَرِيْقِ الصَّلَاحِ، وَ ٱرْشَدَهُمْ إلى عِبَادَةِ رَبِّ الْأَيَامِر وَتَرُكِ الْهَوىٰ وَمَاعَكَفُواعَلَيْهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ الْأَصْنَامِ، وَآيَّلَهُ بِالْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ النَّالَّةِ عَلَى صِدُقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَامْتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنَّ تَعْلَمُ } (٢) فَهُوَ النَّبِيُّ الَّذِي ظَلَّلَهُ الْغَمَامُ، وَنَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ الْمُرْوِي لِلأَنَامِ، وَٱظْهَرَهُ اللهُ غَايَةَ الْإِظْهَارِ، وَنَوَّهَ بِمَالَهُ مِنْ عُلُوِّ الْمِقْلَارِ ، وَأُودَعَهُ مَا أَوْدَعَهُ مَنَ الْمَعْرِفَةِ وَالأَسْرَارِ، وَنَشَرَ دِيْنَهُ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ، وَخَصَّهُ بِالْمَقَامِ الاَعْلَى وَالشَّفَاعَةِ الْعُظٰلِي، وَٱتَحَرِبِهِ النِّعْمَةَ ـ

فَاتَّقُوا لله، وَاشُكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ بِهِلَا الرَّسُولِ، وَاعْتَصِمُوا بِسُنَّتِه، وَاعْمَلُوا بِمَا يُظْفِرُكُمُ مِنْ شَفَاعِتِه بِبُلُوغِ الْمَسْئُولِ، فَكَأَنَّكُمُ وَقَلُ وَقَفْتُمْ لِلْحِسَابِ بَمِيْعًا، وَنَظَرُتُمْ فَلَمُ

تَجِدُوا غَيْرَهُ شَفِيْعًا، وَ أَلْزِمُوا عَلَيْكُمُ اتِّبَاعَ شَرِيْعَتِه، وَاتْرُكُوا مَامَالَ النَّهِ هَوَاكُمُ، فَمَنَ آثَرَ عِبَادَةً نَفْسِهِ وَتَرَكَ طَاعَةً رَبِّهِ وَرَسُولِهِ مُامَالَ النَّهُ هَوَاكُمُ، فَمَنَ آثَرَ عِبَادَةً نَفْسِهِ وَتَرَكَ طَاعَةً رَبِّهِ وَرَسُولِهِ حُشِرَ مَعَ نَبِيِّهُ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَشِرَ مَعَ نَبِيِّهُ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَلَيْهُ مَعَ نَبِيِّهُ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَلَيْهُ مَعَ نَبِيِّهُ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَلَيْهِ مَعَ نَبِيِهُ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَلَيْهُ الْعَلَيْمَ مَعَ نَبِيِهُ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنِ الْعَلَيْمَ مَعَ نَبِيهِ وَنَالَ الرِّفَاقَةَ الْعَالِيَةَ عَلَيْهِ مَعْ نَبِيهِ وَنَالَ الرِّفَاقِيْمَ الْعَلَيْمَ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمَةُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْمُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْتِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمَالِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

وَرَكُ مِنْ مُعَالِي مَعُونُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ (يَا مُعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ (يَا

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنْكَ شَاهِمًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهُ بِإِذُنِهِ وَسِرَ اجًا مُّنِيْرًا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ اللهِ فَضُلًا كَبِيْرًا} (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَّاكُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(١)الأنبياء:١٠٤

(٢)النساء:١١٣

(٣)الأحزاب:٣٢-٢٨

يهلاخطيه

## بِسن جِ اللهِ الدَّوْنِ الدَّحِيثِ مِن اللهِ الدَّوْنِ الدَّولِ الدَّورِ الدَّرِ الدَّورِ الْمُوالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ ا

الحمد العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

اختیارکیا،لہذااتی ماہ میں بیٹمسِ نبوت جوارِرحمتِ الهی میں چلاگیا۔
ابتداء سے آپ سی اللہ تعالی کی اطاعت میں وقت گزارتے رہے، آپ کے بہترین اخلاق اوراعلی کردار کی وجہ سے قوم آپ کی امانت داری وصدافت اورعظمت وعفت کی قائل رہی، آپ کی فطرت وطبیعت ہمیشہ کرم وسخاوت اور شرف وعدل کی طرف مائل رہی، آپ سیادت وسرداری کے شہسوار اور جلمہ سعادت سے مزین ہے، طرف مائل رہی، آپ سیادت وسرداری کے شہسوار اور جلمہ سعادت سے مزین ہے، این عمر مبارک کے چالیس سال مکمل کر چکے، تو اللہ عزوجل نے تمام انسانیت کے لیے

آپ سالٹھا پینم کومبعوث فرما یا ،لہذا اللہ تعالی کی طرف سے امانت داری کے ساتھ وحی کی دولت کو بلا کم وکاست اپنی اُمت تک پہنچا یا اور الله تعالی کے تمام احکام کی مکمل یا بندی کی ، حق بات کوڈ نکے کی چوٹ پر علی الاعلان لوگوں تک پہنچا یا اور مخلوق کی خیرخواہی میں

کوئی کسر باقی نہ رکھی ،لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اور ان کو ہلا کت کے گڑھے سے باہرنکالا،فلاح وکامرانی کاراستہ بتایا،صلاح ویا کیزگی کےطریقے سے آشنا کیا،اوررب

حقیقی کی عبادت کی طرف رہنمائی فرمائی،لوگوں کواینے نفس کی پیروی اور بت پرستی کی تمام شکلوں سے رُکنے اور بیچنے کی تعلیم دی، آپ صلّ اللّٰالیّالِیّم کی صداقت کی دلیل کے طور پر اللّه عز وجل نے انواع واقسام کے واضح اور حیرت انگیز معجزات اورعجا ئبات ہے آپ کی تائىدِفر مائى،ادرآپ پراپنے احسان كايوں اظهار فر مايا:''اورآپ كوسكھا يا وہ جس كوآپ نہیں حانتے تھے'۔

آپ اَنْ اَلْهُ لِلَّهِ كِي بِيشَانَ هَي كه باول آپ يرسا بِهَ كَان ہوجا تا ،اور آپ ماللهٔ لاَيلةٍ كِي مبارک اُنگلیوں کے درمیان سے یانی کے ایسے چشمے رواں ہوئے کہ ایک مخلوق اس سے سیراب ہوئی، آپ صلافی لیٹی کے اعلی ترین مقام سے امت کومطلع فر ماتے ہوئے اللہ

تعالی نے آپ کوغایت درجہ کا غلب عنایت فر مایا، عجیب وغریب معارف واسراراُس سینئه اطہر میں ودیعت فرمائے اور چیّہ چیّہ کوآپ کے دینِ حق کی روشنی سے منور فرمایا ، اعلی ترین درجه اور شفاعتِ عظمی کا مرتبه آپ سالتوالیا کم کوعنایت فرمایا، خلاصه به که آپ صلِّ اللَّهِ كَ ذِرِيعِهِ اللَّهُ تَعَالَى نِهِ وينِ اسلام كي شكل ميں نعت كومكمل كيا، پس اللَّه ك

بندو! الله سے ڈرو، اور آپ سالٹھا آپہتم کی بعثت کے طفیل میں جس عظیم الثان نعمت کا ہم

پر فیضان فر مایا ہے، اُس کاشکر ادا کرو، آپ کی مبارک سنتوں پر پابندی سے چلتے رہو،

پہلاخطبہ ربيع الاول

اورالی عملی راہ اختیار کروکہ آپ سائٹی لیٹم کی شفاعت کے ستحق بن جاؤ،میدان حساب میں ہر طرف سے نا اُمید ہوجا وَ گے تو آپ ساہٹی آپٹم سفار شی اور شفیع بن کر حاضر ہوجا نمیں گے۔

آپ سالٹھائیلیلم کی روشن شریعت کواینے اوپر لازم کرلو،خواہشات کے راستوں کو

جھوڑ دو، کیونکہ جو اینے نفس کی عبادت واطاعت کوتر جیج دے گا اور اللہ ورسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، بدبختوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جوآپ ساٹھالیہ کی

اطاعت کرے گا،اس کا حشراینے نبی کے ساتھ ہوگا، آپ سالٹھالیہ بل کی رفاقت کے اعلی مقام سےسرفراز ہوگا۔

باری تعالی کاارشاد ہے: اے نبی! یقینا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا ،خوشخری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے،آ ب مؤمنوں کوخوشخبری سناد بچئے کہان کے لیےاللہ کی طرف سے بہت بڑافضل ہے۔

اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )۔

دوسراخطيه

## بسئم الله ِ الرَّحْين الرَّحِيْمِ ربيع الاول

الْحَمْلُ لِللهِ أَحْمَلُهُ وَ أَسْتَعِينُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهْلِيلِهِ وَ أُوْمِنُ لِهِ وَلَا أَكُفُرُهُ، وَأُعَادِيْ مَنْ يَكُفُرُهُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَّا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ هُكَمَّلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُلَى وَالنُّورِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَانْقِطَاعِ مِّن الزَّمَانِ، وَدُنُوِّ مِّنْ السَّاعَةِ وَقُرْبِ مِّنْ الْأَجَلِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَلْ رَشَلَهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَلْ غَوَى وَفَرَطَ وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ سَيِّدَنَا مُحَبَّدًاوَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّابَعُنُ:

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ خَيْرُمَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللهِ، فَاحْزَرُوْا مَاحَنَّارَكُمُ اللهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ نَصِيْحَةً، وَلا أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ذِكْرًا، وَأَنَّ تَقُوَىٰ اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلِ وَهَنَا فَةٍ مِنْ رَّبِّهِ عَوْنُ صِدُقٍ عَلى مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ يُصْلِح الَّذَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ أَمْرِ فِ فِي السِّيرِ وَالْعَلَانِيَّةِ لَا يَنُوى بِلْلِكَ اللَّهِ وَجْهَ اللهِ، يَكُنُ لَهُ ذِكْرًا فِي عَاجِلِ أَمْرِيه، وَذُخُرًا فِيمَا بَعَلَ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرُ والى مَا قَدَّمَ، وَمَاكَانَ مِنْ سِوَىٰ ذَالِكَ يَوَدُّلُو أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَلًا بَعِيْلًا، وَيُحَنَّدُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَوُّكُ بِالْعِبَادِ، (١) وَالَّذِي صَدَقَ قَوْلَهُ أَ نُجَزَّوَعُلَهُ لَا

ربيع الاول

خَلْفَ لِنْلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ { مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَلَكَّ وَمَاانَا بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيْدِ} (٢) فَاتَّقُواللهَ فِي عَاجِل أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّيرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ فَإِنَّهُ {مَنْ يَّتِّقِ اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سِيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ آجُرًا} (٣) وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهَ فَقَلُ فَأَزَ فَوُزًّا عَظِيًّا، وَإِنَّ تَقَوَى اللَّهِ يُوَقِّي مَقْتَهُ، وَيُوقِّي عُقُوبَتَهُ وَيُوقِي سَخَطَهُ، وَإِنَّ تَقُوى اللهِ يُبَيِّضُ الْوُجُونَ، وَيُرْضِي الرَّبّ، وَيَرْفَعُ النَّارُجَةَ، خُنُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفَرِّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ قَلُ عَلَّمَكُمُ اللهُ كِتَابَهُ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهُ، لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ، فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَعَادُوْا أَعْمَائَهُ، هُوَ اجْتَبَا كُمْ وَسَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَّيَخْي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ } (٣) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَأَكْثِرُوْا ذِكْرَاللهِ وَاعْمَلُوا لِبَا بَعْنَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَابَينَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِىٰ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُوْنَ عَلَيْهِ، وَيَمْلِكُمِنَ النَّاسِ وَلَا يَمُلِكُونَ مِنْهُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ صَكَقَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدُنَا فَحَمُّنَّ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهُ! أَنَّ هٰنِهِ أَوَّلُ خُطْبَةٍ قَلْ خَطَبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُصُولِهِ إِلَى الْمَرِيْنَةِ وَا قَامَ بِهَا الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُصُولِهِ إِلَى الْمَرِيْنَةِ وَا قَامَ بِهَا أَوْلُ مُمْعَةٍ، حِيْنَا أَدْرَكَتُهُ صَلَّا لَا أَنْهُمُ عَةٍ وَهُو فِي دِيَارِ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَلْ مُمْعَةٍ مَلَّاهًا مَمَاعَةً، فَفَكِّرُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ فَنَزَلَ وَصَلَّاهًا، وَهَنِهِ أَوَّلُ مُمْعَةٍ صَلَّاهًا مَمَاعَةً، فَفَكِّرُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ

رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُ كُرُ فِيهَا سِوَى تَقُوى اللهِ وَ ذِكْرِهِ، وَلَمْ يَسُبَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَيَهَا سِوَى تَقُوى اللهِ وَ ذِكْرِهِ، وَلَمْ يَسُبَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُتُمْ وَلَمْ يَلْعَنْ بِأَيِّ كَلِبَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَزْرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْعَنْ بِأَيِّ كَلِبَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَزْرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْعَنْ بِأَيِّ كَلِبَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَزْرُوهُ وَلَمْ مَلْكِم مَكَّةً، فَفِيْهَا عِظَةٌ لِبَنِ التَّعْظِيهُا، وَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبْعَلَ خُطْبَةَ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبْعَلَ خُطْبَةَ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنُ يَّجُعَلَ خُطْبَةَ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰنِهِ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَيَعْبَلَ بِهِ، لِيَفُوْزَ وَيَسْعَلَ فِي النَّانْيَا وَالآخِرَةِ.

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِهَنَ كَانَ يَرُجُوا للهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَاللهَ كَثِيْرًا } (٥)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُا للهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُوهُ النَّافِهُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) العمران:۳۰

(۲)ق:۲۹

(٣)طلاق:۵

(٣)الأنفال:٣٣

(٥)الأحزاب:٢١

بسهالله الرَّخين الرَّحييم دوسراخطبه ربيع الاول

مدینه منورہ میں آپ سالٹھ اللہ کی پہلی جمعہ

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد

فرزندانِ اسلام! میں آپ لوگوں کوتقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں بہترین وصیت یہی ہے کہ وہ اسے آخرت کی زندگی سنوارنے کی ترغیب دے اورتقوی کاحکم دے، اللہ تعالی نے اس سے ڈرنے کا

تھم کیا ہے،لہذااس سے اوراس کے غضب سے ڈرتے اور بچتے رہو،اس سے بڑی

نفیحت نہیں ہوسکتی، جواللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی پرعمل کرے، بیاس کے حق میں آخرت کی تیاری کا بہترین سیا ساتھی ثابت ہوگا، جومض اللہ کی رضامندی کے لیے

اینے اور اللہ کے تعلقات کی ظاہر و باطن میں اصلاح کرے، اس کے لیے فی الحال اور

آخرت میں توشہ بنے گا، جبکہ آ دمی اینے آ گے بھیجے ہوئے ذخیر وَ اعمال کا محتاج ہوگا،

اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں اس کی تمنا ہوگی کہ کاش مجھ میں اور اُن میں بے

اِنتها فاصلہ ہوجا تا اور اللہ تعالی تم کواپنے نفس سے ڈراتے ہیں، وہ اپنے بندوں پر بڑے

شفیق اور مہربان ہیں، ان کی بات بالکل سچی اور وعدہ یقینی ہے، کیونکہ ارشادِعز وجل ہے:''میرے یہال مقررہ بات بدل نہیں جاتی اور میں بندوں پرظلم نہیں کیا کرتا''سوتم

لوگ فی الحال اورآ ئندہ ظاہراً بھی اور تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو

الله سے ڈرتا ہے، اللہ اُس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور بے انتہا اجر فرماتے ہیں، جو

تقوی اختیار کریں گے عظیم کامیابی سے ہمکنار ہونگے،تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی کی

ناراضگی سے اورسز اسے نجات حاصل ہوتی ہے، بیصفت اللہ کی رضامندی، مُرخرو کی اور

ربيع الاول

درجات کی بلندی کا باعث ہے، تقوی کا اپنا حصہ لینا مت بھولو، اور اللہ کے حقوق میں كوتا ہى مت كرو، الله تعالى تم كواپنى كتاب كاعلم عطا كرچكے ہيں، اوراپنا راستہ واضح

کرکے بتلا چکے ہیں، تا کہ سچوں اور جھوٹوں میں فرق سمجھ میں آ جائے ،سوجس طرح اللہ

تعالی نے تم پراحسان فر مایا ہے،تم بھی اس کے احکام کی بجا آوری میں مستعدی بتاؤ،اور

اس کے دُشمنوں سے دُشمنی رکھو، اس نے تہہیں منتخب کر کے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تا کہ

جوہلاک ہونا چاہے،اس کےسامنے دلیل آ جائے اور جودلیل کی روشنی میں حیات نو (نئ

زندگی) حاصل کرنا چاہے، اس کا موقع فراہم ہو، اللّٰہ کی تو فیق کے بغیر پھے نہیں ہوسکتا،

لہذااللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو،اورکل کی تیاری میں لگےرہو، کیونکہ جواینے اوراللہ کے درمیان تعلقات کو دُرست کرے گا ، اس کے اور لوگوں کے درمیانی معاملات کے

لیے اللہ کافی ہوجائیں گے، کیونکہ سارے فیصلے اسی کے قبضہ میں ہیں، اس کے خلاف کوئی دم بھی نہیں مارسکتا ،لوگوں پراُسے پورااختیار حاصل ہےاورلوگوں کااس کےخلاف

بالكل كوئى اختيار نهيس الله اكبرولا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم

سرورِ کا سَنات صلَّا اللَّهِ اللَّهِ فِي بِالكُلِّ سِيحِ اور برحق بات ارشاد فرما كَي ،سامعين! مدينه

منورہ کی طرف ہجرت کے وقت، جب بنوسالم بنعوف میں پہنچے توحضور سالٹھا ایکٹر نے جمعہ کی نماز کے خاطر وہاں نزول فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کی ، یہ پہلی نمازِ جمعہ ہے جو

با قاعدہ با جماعت ادا ہوئی اور مذکورہ بالا خطبہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ سالٹھ آپہلم کا اولین

خطبهٔ جمعه ہے کیکن ۔۔۔۔!

سامعین کرام! اس میں خاص نقطه اورغور کرنے کی بات یہ ہے کہ رحمة للعالمین

صلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ تعالَى كَ تقوى اور ذكر كے علاوه كسى اور چيز كا قطعا كو كى ذكر نہيں چھٹرا، مکہ مکرمہ جیسی عظیم اور مبارک سرز مین سے آخری حد تک حضور صلّ لٹھالیہ ہم کوستا کروہاں سے نکلنے پر مجبور کرنے والے کا فرول اور کفار کے ایجنٹوں کے خلاف ایک حرف تک بُرائی اور ملامت اور سبّ وشتم کا آپ سالٹھ ایک ٹی زبانِ اقدس سے نہیں نکلا، اس میں عقلمندوں اور فیصحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت وفیصحت ہے، ہرمسلمان کو چاہیے کہ حضور سالٹھ ایک پڑے اس اول خطبہ کو ہمیشہ اپنے پیشِ نظر رکھے، اور اسی اصول کو

اپنا کر زندگی بسرکرے، باری تعالیٰ کا فرمان ہے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ ک

رسول میں ایک بہترین خمونہ تھا، ہر اس شخص کے لئے جواللہ اور یوم آخر کاامید وار ہوکثرت سے فائز المرام (مقصد میں میں میں سیادت سے فائز المرام (مقصد میں

کامیاب)ہو۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے۔ (آمين)

بيسرانطبه

تيسراخطبه

ر بيع الاول

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ربيع الاول

آلْحَهُ لُ بِلّهِ الَّذِي عَظَّمَ شَأْنَ نَبِيّهِ بِأَنْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَشْهَلُ أَنْ كَهُ لُو اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَبَّلًا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَبَّلٍ وَعَلَى آلِهِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَبَّلٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَغْبِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا الْأَوَّلِيْنَ وَالْمُتَسَابِقِيْنَ بِالصَّلُوةِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

فَيَاعِبَادَاللهَ التَّعُواللهَ تَعَالَى وَأَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ اَثْلَى بِنَفْسِهِ عَلَى حَبِيْبِهِ الْبُصْطَفٰى وَثَلَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَثَلَّتَ بِنَا مَأْمُورِينَ بِهِ فَلَائِكَتَهُ وَثَلَّتَ اللهُ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا فَقَالَ: { إِنَّ اللهَ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَى اللهُ وَمَلِئِكَ اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى هُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ هُتَبَّدٍ كَمَا عَلَى هُعَتَّدٍ وَعَلَى اللهُ هُتَمَ وَعَلَى اللهِ هُتَبَدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ هُتَبَدٍ وَعَلَى اللهِ الْبَرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَالِي الْمُؤْمِنَ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمَعَالَمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ الْعَالَمِي الْمَعْلَى اللهُ الل

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! إِنَّ فَضُلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُهُ أَحَلُ، وَقَلْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِنَالِكَ، وَلَكِنَّ اللّهُ مَّ صَلِّعَلَيْهِ ؟ هَلِ اللهُ يُصَلِّيُ اللّهُ يَعْلَيْهِ ؟ هَلِ اللهُ يُصَلِّي اللّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ هَلِ اللهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَهَلَى اللهُ يَصَلِّةٍ كَالْفَضِيْلَةِ عَلَيْهِ صَلَّا قَالَهُ وَالْمَعُودِ، أَمْ هَلْ يُصَلِّهِ اللهُ بِصَلَاةٍ كَالْفَضِيْلَةِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ بِصَلَّةِ الرَّفِيْعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَهَلِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُنَتَا جُ لِأَن نَلْ عُولَهُ بِأَن يُعْطِيهُ اللهُ كَنَا وَكَنَا، أَمُ هَلِ الْمَقْصُودُ مِن صَلَاتِنَا عَلَيْهِ تَقَرُّبُنَا اليَهِ، فَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ: اِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِن اللهِ تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِن اللهِ تَعَالَى مُنَوَّةً مِن الْحَرَكَاتِ فَهِي مُحَالٌ فِي حَقِّهِ سُبُحَانَهُ ذَاتَ رَكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْحَرَكَةٍ مِن الْحَرَكَاتِ فَهِي مُحَالٌ فِي حَقِّه سُبُحَانَهُ وَالسَّمَ وَاللهُ تَعَالَى مُنَوَّةً عَنِ وَتَعَالَى، لِأَنَّ الْحَرَكَاتِ مِن صِفَاتِ الْأَجْسَامِ وَاللهُ تَعَالَى مُنَوَّةً عَنِ الْجُسُمَانِيَّةِ، {لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْعٌ وَهُو السَّمَيْعُ الْبَصِيْرُ} (۱) فَمَعْنَاهُمَا الْجُسْمَانِيَّةِ، {لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْعٌ وَهُو السَّمَيْعُ الْبَصِيْرُ} (۱) فَمَعْنَاهُمَا رَوْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ السَّيِقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْكَ وَلَوْ اللهُ الْسُعِيْدِ وَلَوْ اللهُ الْمُعْتَلِقُ وَالْكَذِكَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِ وَيُعْتَلُهُ وَالْكَذِكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُعَالِ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ وَالْمُ الْعُلُولُ عَلَى الْمُ الْمُعْتَلُولُ وَالْمُ الْعُلُهُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَلَمْ الْمُعْلِي وَالْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُولِ الْمُعْتَلِي الْمُعْلِي وَالْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُلْكِولُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِ

وَقَالَ تَعَالَى { هُوَ الَّذِي الْمَلَى السَّلَاةِ مِنَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اِبْقَا الْعَمَلِ بِشَرِيْعَتِهِ فِي اللَّانْيَا وَفِي الْآخِرِةِ وَمَثُوبَتِه، وَابْدَاءُ فَضُلِه لِلْآوَّلِيْنَ بِتَشْفِيْعِه فِي أُمَّتِه، وَإِجْزَالُ أَجْرِةٍ وَمَثُوبَتِه، وَإِبْدَاءُ فَضُلِه لِلْآوَّلِيْنَ بِتَشْفِيْعِه فِي أُمَّتِه، وَإِجْزَالُ أَجْرِةٍ وَمَثُوبَتِه، وَإِبْدَاءُ فَضُلِه لِلْآوَّلِيْنَ وَالْخَوْلِةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِّ وَالْمَوْدِ وَأَمَّا مَعْنَى صَلّوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِّ وَالْمَلَاثِيقِ وَالْمَلَا وَالْمَالُوقِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِّ الْمَكْمُودِ، وَأَمَّا مَعْنَى صَلّوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِّ الْمَكْمُودِ، وَأَمَّا مَعْنَى صَلّوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِ الْمَعْمُودِ وَأَمَّا مَعْنَى صَلّوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى النَّيِيِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بُنُ مُمْنِي وَابْنُ أَيْ لِ الْمَالِوقَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بُنُ مُمْنِي وَابْنُ أَيْ لِي الْمَالِيَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ " إِنَّ الصَّلُوةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَسَلَّمَ لَاهُ عَنْهُمُ " إِنَّ الصَّلُوةَ مِنَ الْمَلَائِكِ وَمِي الْمَلْوِي الْمَالِكَةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا طَلَبُ الصَّلَاقِ وَمِنَ الْمَلْوِقِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا طَلَابُ الصَّلَاقِ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا طَلَكِ الصَّلَاقِ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَلْكُ الْمَلْوِقِ الْمَالِلُولُولُ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَلْوِي الْمَلْكِ السَّلَامُ الْمَالِي الْمُلْكِولُ عَلَيْهُ الْمَالِي الْمَالِقِ الْمَلْكِلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْكِ السَّلَى الْمَلْكِ السَلَّةُ الْمَلْكُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْكِ الْمُعْلِي الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُعْلَى الْمُلْلُكُ الْمُلْكِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمُعْلِي الْمُعْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُع

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ تَكْرِيْمٌ لَهُ، وَزَكَاةٌ لَنَا، وَتَأْدِيْبُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعُوِيْنُ لَهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، لِيَشْكُرُوْا لِكُلِّ مَنْ يُسْدِئُ النَّهِمْ مَعُرُوفًا. يُسْدِئُ النَهِمْ مَعُرُوفًا.

اِعْلَمُوْاعِبَادَللهِ! أَنَّ الصّلوة وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْجَامِعَةُ لِآرُ كَأَنِ الْإِيْمَانِ وَالدِّيْنِ: اَلتَّوْحِيْدِ وَالرِّ سَالَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالنُّعَاءِ وَ هَجَبَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّذِي يُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ ﴿اللَّهُمَّ ﴿ فَإِنَّهُ يُقِرُّ وَيَعْتَرِفُ بِهِ أَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى إِلهٌ وَلَا إِلهَ غَيْرُةٌ، وَيَقُولُ "صَلِّ وَسَلِّمْ" إِظْهَارًا لِعَجْزِهِ مُتَوَاضِعًا لِلهِ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيْ حَقَّ نَبِيِّهٖ فَيَلُعُوْهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُنْعَطِى نَبيَّهٔ جَزَاءً عَنْهُ مِمَاهُوَ أَهْلُهُ كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، وَيُوقِنُ أَنْ لَا يَسْتَجِيْبَ دُعَائَهُ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ {أَدْعُوْنِي ٱسْتَجِبَ لَكُمْ} (٣) وَأَنَّ سَيِّكَنَا الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَل الله " (٥) فَالَّذِي يُصَلِّي وَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ عَنْ أَحَدٍ غَيْرَ اللهِ وَلَوْ كَانَ فِي حَقِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ فِي غَيْرِهِ.

وَإِنَّ اللَّعَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِ، فَالَّذِى يَلْعُوْ يَكُوْنُ عَبْلَالِهِ، وَلا يَكُوْنُ لَكُوْنُ عَبْلَالِهِ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْمَعْبُودُ الَّلَااللَّهُ، وَيَقُولُ «عَلَى مُحَبَّدٍ» فَبِذِ كُرِمٌ اسْمَ مُحَبَّدٍ يُؤْمِنُ لِهُ الْمَعْبُودُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِئُكَ دِيْنُ لَا يَكُبُلُ إِيْمَانُ بِرِسَالَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِئُكَ دِيْنُ لَا يَكُبُلُ إِيْمَانُ الْعَبْدِ إِلَّا بِهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ { إِنَّ اللهَ وَمَالِئِكَتَهُ الْعَبْدِ إِلَّا بِهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ { إِنَّ اللهَ وَمَالِئِكَتَهُ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اصَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ ا تَسْلِيمًا } (١) كَاللَّهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ

الْآيَاتِ وَالنِّاكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيُ هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُا للهَ لِيُ وَلَكُمْ وَ لِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱)الشورى:۱۱
- (٢) البخاري: ١٨٩٩ ومسلم، بأب الصلاة على النبي ٢٠٠
  - (٣)الصف:٩
  - (۴)اليؤمن: ۲۰
  - (۵)الترمنى:١٥١٦
    - (١)الاحزاب:٥٦

يرابطبه (١٢٢)

تيسرا خطبه بسئم الله الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ

درود شریف کی حقیقت اوراس کی اہمیت

ربيع الاول

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو!اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو،اوراللہ سبحانہ وتعالی نے بذاتِ خود آپ سالٹا آلیا کی ثنا فرمائی،اس کے بعد فرشتوں کا ذکر فرمایا، پھر تیسر نے نمبر پر ہمیں بھی اس

بات كاحكم ديا، ارشاد ب: «ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليها» (الله اوراس كفرشة رسول يررحت بهيجة بين،

اےا یمان والو!اس پر رحمت بھیجوا ورسلام بھیجوسلام کہہ کر )۔

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.

سامعین کرام! درود شریف کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا، اس کے متعلق تواتر کے ساتھ احادیث وارد ہیں، تاہم لوگ اس کے شیحے مفہوم سے ناواقف ہیں، کیا اللہ کی صلوۃ (درود) رکوع وسجدہ والا ہے؟ فضلیت، رفیع درجہ اور مقامِ محمود تک پہنچا دیتا ہے؟ کیا آپ سالٹھ آئی ہے مختلف مراتب وفضائل کے لیے ہماری دعاؤں کے متاج ہیں؟ یا ہمارے درود کا اصل مقصد ہے کہ ہمیں آپ کا قرب حاصل ہوجائے؟

توتم یہ سمجھ لوکہ اللہ کی طرف سے رکوع وسجدہ یا کسی اور طرح کی حرکت (نعوذ باللہ) محال ہے، کیونکہ حرکت کرنا اجسام کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات

جسمانیت (جسم والی ہونے ) سے منز ہ اور پاک ہے،اس کے مثل کوئی نہیں ، وہ سننے اور

دیکھنے والا ہے، تب پھر درود کا مطلب جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فر مایا ہے یہ ہے کہ'' آپ پر اللہ کا درود یعنی فرشتوں کے

سامنے آپ سالیٹھائی ہے کی تعریف کرنا اور دُنیا میں آپ کی تعظیم، یعنی آپ کے ذکر کو بلند فرمانا اور دین کوغالب فرمانا ، ارشادِ باری ہے: ''(اور جم نے آپ کا مذکور بلند کیا)''اور

ارشادِالهی ہے:'' وہی جس نے اپنارسول بھیجا، ہدایت (راہ کی سوجھ )اور سچادین دے

کر کہاں کوسب دینوں سے اوپر کرے (غلبہ دے)'' آپ سالٹھ آلیا ہے پر اللہ کے درود کا مطلب میہ ہے کہ دُنیا میں ہمیشہ آپ کی شریعت پر عمل ہوتا رہے گا، آخرت میں اُمت

کے حق میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی ، آپ کو بے انتہا تو اب عطا ہوگا ، مقام محمود کے عظیم الثان مقام پر فائز ہوں گے اور اس طرح تمام اوّ لین وآخرین کے سامنے آپ کا

مرتبه کل کرآ جائے گا۔

فرشتوں کے درود کے متعلق ابوالعالیہ نے فرمایا کہ اس سے ان کا آپ کے حق میں دُعا کرنا مراد ہے، رہا ہم سے درود کا مطالبہ، توبیآ پ سالٹھ آلیہ ہم کے اگرام کے طور پر ہے، اور تا کہ میں پاکیزگی حاصل ہو، اور مسلمانوں کی تادیب اور مکارم اخلاق کی تعلیم ومشق ہے، تا کہ کوئی احسان کر ہے تواس کا شکریہ اداکریں۔

برادرانِ اسلام! درودتو دین وایمان کے تمام شعبوں اورارکان کی جامع ہے، یعنی توحید، رسالت، عبادت، دعاء اور آپ صل شائیل کی محبت، کیونکہ درود پڑھنے والا جب اللہ حد (یااللہ) کہتا ہے، تو وہ بیا قرار کررہا ہے کہ اللہ تعالی اس کے معبود ہیں، اور کوئی معبود نہیں ہے، جب اللہ سے درود وسلام کی دُعا کرتا ہے تواس میں اپنے عجز اور تواضع کا اظہار ہے کہ ہم تو اپنے نبی کاحق ادا کرنے سے عاجز ہیں، آپ ہی اپنی مرضی کے اظہار ہے کہ ہم تو اپنے نبی کاحق ادا کرنے سے عاجز ہیں، آپ ہی اپنی مرضی کے

ریج الاول مطابق آپ سی اطبی کے شایانِ شان بدلہ عنایت فرمائیں، اسے یہ تقین ہے کہ اللہ کے سواکوئی دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے خود دعا کا حکم دیا اور قبول کا وعدہ

فرمایا ہے، اور آپ سال اللہ کا فرمان ہے کہ جب مانگنا ہوتو اللہ تعالی سے مانگو، تو درود پڑھنے والا اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، جب آپ

صَالِنَّهُ اللِّهِ کے سلسلہ میں بیرمعاملہ ہے، تو دوسروں کا کیا سوال، اور دعا تو عبادت کا لُبّ لباب ہے، پس اللہ سے دعا کرنے والاصرف اللّٰہ کا بندہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کا

تباب ہے، پن اللہ مے دع سرے والا سرف اللہ ہوں، ان مے معادہ وی ان ہم معبود نہ ہوگا، جب درود میں''محمد'' کہہ کرآپ سالٹھاآیا ہے کا نام لیتا ہے تو آپ سالٹھاآیا ہے کی رسالت پراس کے ایمان وسعادت کا اظہار ہوتا ہے اور بیتمام اُمورا یمان ودین میں داخل ہیں۔

یں سامعین کرام! درود کے بڑے فضائل ہیں، جن کا کوئی شارنہیں،خود ہاری تعالی کا

و مان ہے:''اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر رحمت جھیجتے ہیں، اے ایمان والو! اس پر رحمت جھیجتے ہیں، اے ایمان والو! اس پر رحمت جھیجے اور سلام جھیجو سلام کھیکر''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے، ( آمين )\_

بِسنمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ رَبِي الأول

چوتھاخطبہ

آلْحَهُ كُولِا أَنْ هَكَ اَنَا لِهُ اَلْهُ وَحَلَا اللهُ وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَكِى لَوْلا أَنْ هَكَ اَنَا اللهُ اللهُ وَحَلَاهُ لَا شَرِيْك لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَ اللهُ وَحَلَاهُ لَا شَرِيْك لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبْلُاهُ وَسُلِمُ اللهُ وَحَبِيبُهُ الْمُصْطَفَى، الله مَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَتَّدٍ وَسُولُهُ وَحَبِيبُهُ الْمُصْطَفَى، الله مَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى الله وَحَدِيبُهُ الْمُصْطَفَى، الله مَ الله وَحَدِيبُهُ المُعْمَعِينَ الله وَحَدِيبُهُ المُعْمَلِ الله وَحَدِيبُهُ الله وَعَلَى الله وَحَدِيبُهُ الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه واللّه وال

فَاتَّقُواالله عِبَادَ اللهِ! وَقَلُ عَلِمُتُمْ أَنَّ الصَّعَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ كَانُوالا يَرْفَعُونَ أَصُوَاتُهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانُوالا يَرْفَعُونَ أَصُوَاتُهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَلَّمَ، فَقَلُ جَلَسَ ثَابِتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَاكِيًا مُتَخَوِّفًا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لِأَنَّهُ كَانَ صَيِّتًا فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَالَهُ كَانَ صَيِّتًا فَوْقَ صَوْتِ النَّيْقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا تَرْضَى أَنْ تَعِيْشَ جَيْلًا، وَتَلُ حُلِيا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا تَرْضَى أَنْ تَعِيْشَ جَيْلًا، وَتُلُولُ الْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا تُولِيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ وَلَاهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَلَالُ وَلَيْسُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِّلُ الْمُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعِلِي الللهُ وَلَا الْمُؤْلِلِهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْهُ اللهُ الْمُعْلِي الْعُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ارُفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا . (١) وَاعْلَمُوا عِبَادَا للهِ! أَنَّ اللهَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ صَدَّقَ مَا بَشَّرَهُ بِهِ

واعدو عبدوا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَهَامَةِ خَرَجَمَعَ خَالِدِ بَنِ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَهَامَةِ خَرَجَمَعَ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيْدِ الله مُسَيْلَمَةً، فَرَأَى ثَابِتٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضَ انْكَسَادٍ، وَ انْهَزَمَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَقَالَ: أُقِّ لِهُولَاءِ، ثُمَّ قَالَ ثَابِتُ لِسَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ:مَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَعْدَاءَ اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَ هٰنَا، ثُمَّ قَبَتَا وَقَاتَلَا حَتَّى قُتِلَا، وَاسْتُشُهِ مَا الْبُعَامِ وَأَنَّهُ قَالَ يَوْمَئِنٍ دِرْعٌ، فَرَاهُ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَة بَعٰلِ موْتِه فِي الْمَنَامِ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ الْمُسَلِمِ يُن نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ بَ وَهُو فِى لَهُ الْمُسَلِمِ يُن نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ بَ وَهُو فِى لَهُ الْمُسَلِمِ يُن نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ بَ وَهُو فِى لَهُ الْمُسَلِمِ عِنْ الْمُسَلِمِ عِنْ الْمُسَلِمِ عِنْ الْمُسَلِمِ عَن اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ وَقُل لَهُ ،: اَنَّ عَلَى دَرْعِى اللهُ عَلَي عَتِي عَلَي عَتِي عَلَي عَتِي اللهُ عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَتِي عَلَى اللهُ عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عِلَى عَلَى عَلَى عَلَ

عِبَادَ اللهِ! وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ إِذَا ذَكُرُوا النِّبِى الْكَرِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالتَّسْلِيْمُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتُ النِّبِى الْكَرِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالتَّسْلِيْمُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتُ جُلُودُهُمْ، وَكَنَا فَعَلَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْمَهُمْ، تَأَمَّلُوا مَا رُوِى مِنْ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَبَّدٍ كَانَ كَثِيْرَ الْمِزَاحِ وَالثُّعَابَةِ، فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْفَرَّلُونُهُ، وَأَنَّ عَبْلَالرَّحٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَفِيْدَ أَبِي بِكُرِ الصَّرِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيِي وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَ لِسَانُهُ فِي فَهِ هَيْبَةً لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزَّبِي وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزَّبِي وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ الزَّبِي وَسَلَّمَ وَلَيْ عَبْدَ الله عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ عَبْدَ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَى اللهُ عَنْهُمُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ الْعَنْهُ الْعَنْهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهُ الْعَنْهُ الْعَلِي اللهُ الْعَلَيْهِ الْعُلِي اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْ الْعُلِي اللهُ اللهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلِي الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَالِي اللهُ الْعَلَيْهُ الْعُلِي الْعُلْهُ الْعُلُولُهُ الْعَلَيْ

وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَيْنِهِ دُمُوعٌ، وَجَاءً سَلَفُنَا الصَّالِحُ مِنَ بَعْدِهِمُ فَعَظَمُوا حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ الصَّحِيْحَ، وَتَلَقَّوُا مَا وَصَلَ اليَهِمُ مِنْ سُنَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ بِكُلِّ صَلَّا الصَّحِيْحَ، وَتَلَقَّوُا مَا وَصَلَ اليَهِمُ مِنْ سُنَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ بِكُلِّ صَلَّا الصَّحِيْحَ، وَانْصَتُوا إلى سَمَاع أَقُوالِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا فَسِيْح، وَانْصَتُوا إلى سَمَاع أَقُوالِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا بِأَوْصَافِهِ وَأَفْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ مُوع وَمِنْهُمْ مَن لَمْ يَكُتُب حَدِيثَ مَن عَنْ نَيْهِ وَسَلَم الله مُوع وَمِنْهُمْ مَن لَمْ يَكُتُب حَدِيثَ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّا وَهُو طَاهِرٌ، وَمِنْهُمْ مَن اللهُ فِي تَوْقِيْرِ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّا وَهُو طَاهِرٌ، وَمِنْهُمْ مَن اللهُ فِي تَوْقِيْرِ النّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّا وَهُو طَاهِرٌ، وَمِنْهُمْ مَن اللهُ فِي تَوْقِيْرِ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمُ اللهُ فَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْمُ الله وَالْمُ وَالْمُ الله وَالله مُنْ الله وَالْمُ وَالْمُ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ وَالْمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَالْوَلُولُولُ الله وَاللّه وَلَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الل

عِبَادَ اللهِ! وَلَنَا فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ وَعِظَةٌ، وَقَلَ اَثَنَاهُمُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَيَقُولُ: أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ المُعَانَةُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَيَقُولُ: أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللهُ فِيهُلَاهُمُ اقْتُولُهُ (٣) وَقَالَ تَعَالَى { اُولِئِكَ النَّيْنَ امْتَحَنَ اللهُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا } (٣) وقالَ تَعَالَى { اُولِئِكَ النَّيْنَ امْتَحَنَ اللهُ فَمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا } (٣) وقالَ تَعَالَى { اُولِئِكَ النَّيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَقَالَ تَعَالَى { اُولِئِكَ النَّيْنَ امْتَحَنَ اللهُ فَلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَالتَّاكُمُ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُولِ الْقُولُ الْمُعْلِيمِ وَنَفَعِنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُولِ النَّيْلِ الْمُسْلِمِينَ الْعَلِيمِ الْمُسْلِمِينَ الْعَلِيمِ اللهَ لِي اللهُ ا

(۱) ابن حبان:۱۱۷، مستبرك:۵۰۳۱ (۲) الطبراني في الكبير

يمعناه: ١٣٢

(٣) الأنعام: ٥٠) الأنفال: ٣ (٥) الحجرات: ٣

چوتھا خطبہ بسٹ مِاللهِ الدَّوْمُون الدَّحِيْمِ رَبِيِّ الاول نبی کریم صلّاللهٔ آلیَہا کی ذات اور آب کے کلام کی عظمت

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

همد، وعلى آله وصبه اجمعين، اما بعد

اللّه کے بندو!الله سے ڈرتے رہو،تم اچھی طرح جانتے ہو کہ صحابۂ کرام رضی الله منہم آپ سالٹھٰ آپہلم کے سامنے بھی آ واز بلند نہ کرتے تھے،حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، اس لیے اپنے گھر میں روتے دھوتے بیٹھ گئے کہ میں تو دوزخی ہوں ، کیکن آپ سالٹھ آلیا ہم کوان کی بیہ کیفیت معلوم ہوئی ، تو بلا کر انہیں تین بشار تیں دیں ، قابل تعریف زندگی ،شہادت کی موت اور جنت کا داخلہ، اللہ اور اس کے رسول کی اس بشارت برا پنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیہ طے کرلیا کہ اب میں بھی بھی آپ سالٹلا الیہ ہم کی آواز پراپنی آواز بلندنه کرول گا،اب ظاہر ہے کہ آپ کی بات بھی غلطنہیں ہوسکتی، لهذا يمامه كميدان مين قدرت نے آپ كى اس بشارت شهادت يرمېر تصديق شبت کردی، لہذا حضرت خالد ﷺ کے ساتھ جنگ بیامہ میں مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کے لیے میدان میں حاضر ہوئے ،بعض مسلمان کچھ بیچھے بٹنے اور شکست کھانے لگے توحضرت ثابت نے کہا کہان پر بڑا افسوس ہے، ہم لوگ حضورِ اکرم صالاتھ آلیکم کے ساتھ دشمنوں سے اس طرح نہیں لڑتے تھے، پھریہ اور سالم ثابت قدمی سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے،شہادت کے وقت ان کے بدن پرایک زِ رَفِّی،لہٰذاشہادت کے بعدایک صحابی نے ان کوخواب میں دیکھااورانہوں نے اس صحابی کو بدا طلاع دی کہ فلاں مسلمان نے

میری زِرَه لے لی ہے، جوفوج کے ایک کنارہ اپنی رسی میں اُچھل کود کرنے والے

گھوڑے کے پاس ہے،اُس نے میری زِرَہ پر ہانڈی رکھدی ہے،حضرت خالدکواس کی اطلاع دوتا کہ زرہ واپس لے لیں ،اور خلیفۂ وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتاؤ كم مجھ يرقرض ہے، تا كەوە چُكا دين، اور ميرا فلان فلان غلام آزاد ہے، ان صحابي نے حضرت خالد کواطلاع دی توخواب کے مطابق زرہ اور گھوڑ اموجو دتھا،لہذا زرہ واپس لی گئی ، پھرحضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کو خواب سے آگاہ کیا توانہوں نے ان کی وصیت کو نا فذ کیا،میر ےعلم میں اس کےعلاوہ کوئی اور وصیت موت کے بعد نا فذنہیں ہوئی۔ سامعين كرام! آپ سلنهاييلم كاجب ذكرآتاتو كئ صحابة كرام يرخوف وخثيت اور کیکیی طاری ہوجاتی ، یہی حال بہت سے تابعین اور بعد والوں کا تھا،غور کرو کہ حضر ت جعفر بن محمد بڑے خوش مزاج اور مذاق کرنے والے شخص تھے،لیکن حضور صلافظ الیام کا نام آجا تا تو رنگ زرد پڑجا تا،حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے بوتے امام عبدالرحمن بن قاسم جب آپ صلّاتْها لِيهِ آمَ كَا نام لِيتِ تُو آپ صلَّاتِهَا لِيهِ كَي ہميت سے ان كى زبان خشك ہوجاتی اور رنگ بدل جاتا، گویا ساراخون نچوڑ لیا گیا ہو،حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنهما آپ النظاليليم كاذكرآ تا تواتناروتے كه آنكھوں ميں آنسوختم ہوجاتے اور آنسؤوں کے سوتے خشک ہوجاتے ، ان حضرات کے بعد ہمارے صالح اسلاف اورپیش رو حضرات نے آپ صلی الیا ہے واردمعتبر احادیث کی عظمت کا بواریاس رکھا، بڑی کشادہ دِ کی کے ساتھ آپ سالٹھ آلیا ہم کے فرامین کو یا د کرلیا، اور ان احادیث کواپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا،اوراپنے آپ کواسی سانچے میں ڈھالنےاوراسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ،بعض سرایا خشوع وخضوع کے پیکر بن گئے ،بعض حضرات کے آنکھوں ہے ہمیشہ

آنسؤُ ول کے چشمے رَوال رہتے تھے، بعضوں نے اس کا اہتمام رکھا کہ بلاوضو آپ

صَالِمُ اللَّهِ عَلَى كَسَى حديث كونه لكھتے ، بعضوں نے لیٹ كراحادیث سنانے سے انكاركیا ،

بہر حال یہ تھا ہمارے اسلاف کا آپ سالیٹھا آپہر کی عزت وتو قیر کے سلسلہ میں معاملہ۔ سامعین کرام! انہیں حضرات کونمونہ بنا کر اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے

ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ حضرات آپ سلیٹٹلیکٹی کی قدر دمنزلت سے داقف تھے،خود اللّٰہ تبارک وتعالی نے قر آن کریم میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے، ان کو برحق

مؤمن قراردیا ہے،ان کے قلوب کوتقوی کے لیے نتخب بنایا اوران کے لیے مغفرت اور

اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا۔ارشاد باری ہے' وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ سے،انہی کے راستہ پرتم چلو'نیز ارشاد ہے:'ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہے'نیز

فر مایا: '' وہی لوگ ہیں جن کے دلول کواللہ نے تقوی کے لئے جانچ لیا ہے،ان کے لئے مغفرت ہے اورا جوعظیم ہے'۔

الله نمیں بھی ان کے قشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )۔

يانجوال خطبه

## بِسٹ ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْ الأول

ٱلْحَمْدُ يِلُّهِ الَّذِي هَمَا نَالِدِيْنِ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَنَا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا الْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَتَّانُ الْمَتَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَتَّلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ إلى كَافَّةِ الْأَنَامِ ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى سِيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَامِ ـ أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ اللهِ المُوصِيْكُمُ وَنَفْسِيَ الْمُذَيْنِيَةَ بِتَقُوى اللهِ، وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ أَنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَالْأَحَادِيْثِ الْقَيِّبَةِ الَّتِي تُوجّه الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّ بِرَّ الْأَقْرِبَاءِ وَصِلْتَهُمْ مِنْ أَكْبَرِ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللهِ، وَأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَايَعْمَلُهُ الْمَرْءُ فِي هٰنِهِ الْحَيَاةِ وَأَنَّ بِرَّهُمْ طُرُقُهُ عَرِيْكَةٌ وَسُبُلُهُ كَثِيْرَةً ، فَقَدِّمُوا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُنْفِقُونَهَا عَنْ نُفُوسِهِمْ وَيَقْضُونَ بِهَا حَاجَاتِهِمْ، وَوَصُّوالَهُمْ بِبَعْضِ أَمْوَلِكُمْ إِنْ كَانُوا غَيْرَ وَارِثِكُمْ، وَإِنْ كَانَ أَقْرِبَائُكُمْ أَغْنِيَا ۚ فَتَقَدَّمُوا اِلْيَهِمُ بِٱلْهَكَايَأْتُوثِقُ الصِّلَةَ مِهِمْ وَتَفُوزُ بَمِيْلَ وَدِّهِمْ وَحُسْنَ صَنِيْعِهِمْ .

عِبَادَالله ؛ وَسَاعِلُوهُمُ عَلَى التَّرْبِيَةِ وَ التَّعْلِيْمِ وَأَرْشِلُوهُمُ إلَّ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ { يَأَتُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ { يَأَتُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمُ لَا الصَّلَاةِ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة } (١) وَيَقُولُ { وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة } (١) وَيَقُولُ { وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُك رِزْقًا نَعُنُ نَرُزُقُك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى } (١) وَكُونُوا مَعَهُمُ يَا عِبَادَاللهِ كَمَا كَانَ سَيِّلُنَا السَّمَاعِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوة وَكُونُوا مَعَهُمُ يَا عِبَادَاللهِ كَمَا كَانَ سَيِّلُنَا السَّمَاعِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوة وَكُونُوا مَعَهُمُ يَا عِبَادَاللهِ كَمَا كَانَ سَيِّلُنَا السَّمَاعِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ

يا يوال حطب ٢٣١) و ريخ الاول

وَالسَّلَامُ مَعَ أَهْلِهِ { وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} (٣) وَسَاعِدُوهُمْ عَلَى بُلُوغِ السَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَنَاذِلِ مَرْضِيًّا} (٣) وَسَاعِدُوهُمْ عَلَى بُلُوغِ السَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَنَاذِلِ السَّامِيَةِ مَا دَامَ فَالِكَ صَلَاحُ الْأُمَّةِ مِنْ صَالِحِهَا وَمَا دَامَ ذَالِكَ مِنْ طَرِيقِ السَّامِيةِ وَالظُّلْمِ، أَلَا تَرُونَ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَابَاةِ وَالظُّلْمِ، أَلَا تَرُونَ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَابَاةِ وَالظُّلْمِ، أَلَا تَرُونَ عِبَادَ اللهِ النَّيْقِ سَيِّدِينَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّوجَلًا { عِنْ الْمُعَلِيةِ السَّلَامُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّوجَلًا { وَالْمُعِلِي الْمُعَلِيةِ السَّلَامُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّوجَلًا } وَالْمُعِلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالشَّلَامُ وَالْمُولِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُقَالِ النَّهِ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَالِي الْمُولِي الْمَالِي اللَّهُ وَلِي الْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي

عِبَادَالله أَ وَكُونُوا لِأَرْحَامِكُمْ كَمَا كَانَ سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَ بَوَيْهِ وَاخُوتِهِ لَمْ يُنْسِهِ مُلْكُهُ الْعَظِيْمُ عَنْ وَاجِبِهِ نَحُو السَّلَامُ لِأَ بَوَيْهِ وَاخُوتِهِ لَمْ يُنْسِهِ مُلْكُهُ الْعَظِيْمُ عَنْ وَاجِبِهِ نَحُو السَّغَرِ عَنِ الْبِرِّيْمِمْ فِي الْأَقْرَبِيْنَ وَلَمْ تَمْنَعُهُ اِسَائَةُ الْحُوتِهِ الَيْهِ فِي الصِّغَرِ عَنِ الْبِرِيْمِمْ فِي الْكِبَرِ بَلْ قَالَ لَهُمْ { اِذْهَبُوا بِقَمِيْصِي هٰذَا فَٱلْقُوٰهُ عَلَى وَجُهِ آبِي يَأْتِ الْكِبَرِ بَلْ قَالَ لَهُمْ { اِذْهَبُوا بِقَمِيْصِي هٰذَا فَٱلْقُوٰهُ عَلَى وَجُهِ آبِي يَأْتِ الْكِبَرِ بَلْ قَالَ لَهُمْ { اِذْهَبُوا بِقَمِيْصِي هٰذَا فَٱلْقُوٰهُ عَلَى وَجُهِ آبِي يَأْتِ

عِبَادَالله ؛ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِي قَرَابَتِكُمْ وَأُسُرَتِكُمْ مَن يُّغُشَى عَلَيْهِ مِن هُّغَالَظةِ الْأَشَرَارِ فَجَنِّبُوهُ طَرِيْقَهُمْ وَحِلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَقُولُ مِن هُّغَالَظةِ الْأَشَرَارِ فَجَنِّبُوهُ طَرِيْقَهُمْ وَحِلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَقُولُ عَلَيْهُمْ وَيَقُولُ { اللَّهُمَّ اَصْلِحُ كُلُّ مِّنكُمْ { رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي فِي الْمُسْلِمِينَ } (١) وَيَقُولُ { اللَّهُمَّ اَصْلِحُ لِي فِي فُرِّ يَّتِي النِّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُكُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ

جَلِيْسَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَّتُوْبَ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ، وَيَسْتَغُفِرَ اللهُ، وَيَصِلَ رَحِمَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عَشِيَّةَ عَرْفَةَ عِنْكَارَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجَالِسُنِيْ مَنْ أَمْسِي قَاطِعَ الرَّحِمِ لِيَقُمُر عَنَّا فَلَمْ يَقُمُ أَحَدُّ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ مِنْ أَقْصَى الْحَلَقَةِ فَمَكَّتَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَالَكَ لَمْ يَقُمُر أَحْنٌ مِنَ الْحَلَقَةِ غَيْرُكَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! سَمِعْتُ الَّذِي قُلْتَ أَتَيْتُ خَالَةً لِي كَانَتُ تُصَارِمُنِي أَيْ تُقَاطِعُنِي فَقَالَتُ:مَاجَاءبِكَ؟ مَاهٰنَادَأُبُكَ؛فَأَخُبَرُءُهَا بِالَّذِي قُلْتَ، فَاسْتَغُفَرَتْ لِي، وَاسْتَغُفَرْتُ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنْتَ إِجْلِسٌ، أَلا إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فِيهِمُ قَاطِعُ رَحْمٍ ـ (٨)

فَاتَّقُوالله، عِبَادَالله، وَصِلُوا الرَّحِمَ فَإِنَّهُ أَبُغَى لَكُمْ فِي اللَّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي اللَّنْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي اللَّابُ اللهِ وَمِلُوا الرَّجُلُ عِنْدَا قَرَابَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ غَائِبًا كَلُمْ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الصِّلَةِ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَهُمْ بِالْهَدِيَّةِ وَالزِّيَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّلَةِ بِالْمَالِ فَلْيَصِلُهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِنِ احْتَاجُوْا، وَإِنْ بِالْمَالِ فَلْيَصِلُهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوْا، وَإِنْ بِالْمَالِ فَلْيَصِلُهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالرِّيَاتِ اليَهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالْكِتَابِ اليَهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالْكِتَابِ اليَهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ غَائِبًا يَصِلُهُمْ بِالْكِتَابِ اليَهِمْ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمُسِيْرِ كَانَ الْمُسِيْرُ أَفْضَلَ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسِيْرُ أَفْضَلَ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مِنَ الْمُعْرَمِ " ()

يا چوال خطب ٢

فَتَحَابُّوْا يَاعِبَا دَاللهِ وَلَا تَبَاغَضُوا، وَصِلُوا وَلَا تُقَاطِعُوا، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْبِالسَّلَامِ" (١٠) قَالَ سِيِّدُنَا الْحَسَنُ الْبَصِرِ يُّ رَحْمَةُ اللهِ عليْهِ "إِذَا أَظْهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ قَالَ سِيِّدُنَا الْحَسَنُ الْبَصِرِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عليْهِ "إِذَا أَظْهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَضَيَّعُوا الْعَمَلُ وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ لَعَمَلُ وَتَحَابُّوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ لَعَمَلُ وَمَعَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ لَعَمَلُ وَمَعَالُهُ وَاللَّهُ اللهُ فَا صَمَّعُهُمُ وَأَعْلَى أَبْصَارَهُمْ".

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: وَهُوَأَصْدَ قُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِلُوا فِي الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِلُوا فِي اللهُ فَاصَمَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمُ وَاعْمَى اَبُصَارَهُمْ } (اا)صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمُ وَاسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)التحريم: ٦ (۲)طه: ١٣٢

(۳)مریم:۵۵ (۲)طه:۹۹-۳۵

(۵) يوسف: ۹۳

(4) أحقاف: ١٥ (٨) الإدب المفرد: ٦٣

(٩) كنز العمال: ٣٣٣٤٥ (١٠) الكبائرللنهبي: الكبيرة التأسعة

(۱۱)هجهل:۲۳-۲۳

يانچوال خطبه بستم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ب • سير مار

رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک

ربيع الاول

الحمدىللهرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد:

الله تعالی کے بندو! میں تمہیں اور خودا پنے گنہگارنفس کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، د کیھئے! قرآن کریم کی بکثرت آیات اور حضور صالعُمالَا بلّے کی احادیث امت مسلمہ کی توجہ

اس طرف مبذول کررہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور حسنِ سلوک کاعظیم نیکیوں ء

میں شار ہے، اور میمل اس دُنیا ہے آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے، ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے مختلف راستے اور انواع ہیں، مثلاً اپنے امکان کے مطابق ان کا مالی

تعاون فرما نمیں ،اگروہ آپ کے وارث کی فہرست میں نہیں ہیں تو ان کے حق میں پچھ

مال وصیت کرجاؤ،اگروہ مالدار ہیں توان کی خدمت میں مناسب ہدیہ پیش کر وجس سے آپسی محبت ومودت اور اتحاد واُلفت کے روابط مضبوط ہوئگے، نیز رشتہ داروں کی تعلیم

وتربیت اور صراطِ متنقیم کی طرف رہنمائی کی فکر سیجئے ،مؤمنوں کوقر آنی حکم ہے کہ خود اپنی

ذات اوراہل وعیال کواس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوئگے ، نیز

خودنماز پرصبر کرنے کا اور گھر والوں کواس کا حکم کرنے کا حکم دیا،اوررزق کواللہ نے اپنے

ذمەليا،اوربتلا يا كەبہترانجام كى بنيادتقوى ہے۔

سامعین! اپنے اہلِ خانہ کے حق میں حضرت اساعیل علیہ السلام کا نمونہ بننے کی کوشش کرو، جو کہ بقولِ قرآن انہیں نماز وزکوۃ کا حکم دیا کرتے، اور بارگاہِ اللی میں بورا برے پہندیدہ مخص تھے، اپنے رشتہ داروں کو اعلی مقامات ومراتب کی تحصیل میں بورا

يا پوال خطب (۱۳۲) کوال ول

تعاون دیجئے، جبکہ اس میں اُمت کی صلاح ہو، اور بیتعاون برق اور بطریقِ عدل ہو، فنہ کے مطرفہ اور طرفداری کے طور پر، آپ نے حضرت موسی علیہ السلام کی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں بید وُعانہیں سی جس میں وہ اپنے کار نبوت اور بار نبوت کی

ادائیگی میں اپنے بھائی ہارون کو بھی ایک معاون کی حیثیت سے شامل کرنے کی درخواست کرتے ہیں، تا کہ اللہ تعالی کی بکثرت تسبیح وذکر کرسکیں۔

سامعین! اپنے رشتہ داروں کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زرین مثال وکر دار کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، ایک عظیم سلطنت کی فرمانروائی کی وجہ سے انہوں نے ایپنے والدین اور بھائیوں کو بھلانہیں دیا، ان کی کم سنی میں بھائیوں کی جانب سے

ن پرڈھائے گئے ظلم وستم کے باوجوداً نہوں نے اپنی عظمت کے دور میں ان کے ساتھ حسنِ سلوک میں کوئی دریغ نہ کیا، بلکہ والد مکرم کے چہر وانور پرڈالنے کے لیے اپنی قمیص

عطا کردی تا کہوہ بینا ہوجا نمیں ، اور کہا کہ تمام کنبہ کو لے کران کی خدمت میں حاضر ہو

جاؤ\_

سامعین! اگر آپ کے رشتہ دار غلط لوگوں کی دوستی وصحبت میں مبتلا ہوں توحتی اللہ! الامکان ان کواس سے بچانے کی کوشش کرو،اور ہرایک کو یوں دعا کرتے رہو کہ یااللہ! مجھے اور میرے گھروالوں کوان لوگوں کے اعمال سے نجات عطافر ما، نیزیوں کہ یااللہ! میری ذُرِّیت کی اصلاح فرما، میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوں۔

سامعین کرام! دیکھئے، آپ کومعلوم ہے کہ صلہ رحی انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہے،اس کے برعکس قطع رحی اتنا بڑا جرم ہے کہاس کے ساتھ ہم نشینوں کو بھی رحمت سے محروم کردیت ہے، لہذا ایک مسلمان پرلازم ہے کہ قطع رحمی سے توبہ واستغفار کر ہے، اور صلہ رحمی پرعمل شروع کر ہے، ایک مرتبہ عرفہ کی شام آپ صلافلا آپیلم کی خدمت میں صحابۂ کرام تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا: ''میر ہے ساتھ ایسا شخص نہ بیٹھے جو قاطع رحم ہو، ایسا آ دمی یہاں سے اُٹھ جائے''لہذا حلقہ کے آخر سے صرف ایک شخص اُٹھ کرچل دیے، پھرتھوڑی دیر کے بعد لوٹ آئے، تو آپ سالٹھ آپیلم نے سب پوچھا، تو اس نے عرض کیا: میری خالہ کا مجھ سے تعلق نہ تھا، آپ کی بات سن کر میں ان کی خدمت میں پہنچا، اُنہوں نے اس کا سبب پوچھا تو میں نے آپ کے مذکورہ فرمان سے اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میرے لیے اور میں ان کے حق میں استغفار کیا، تو آپ

صلّ الله نفر ما یا: بہت خوب، اب بیڑے جاؤ۔

پس الله کے بندو! الله تعالی سے ڈرو، اور صله رحمی کی فکر کرو، جو تمہارے لیے دنیا وآ خرت کی بہتری کا سامان ہے، سامعین! اگر رشته دار قریب ہوں تو اُن کی ملا قات اور ان کی خدمت میں ہدیے تحا نف بیش کرو، اگر مالی حیثیت نہ ہوتو ملا قات کیا کرو، اور کسی کام کی ضرورت ہوتو اس میں تعاون کرو، اگر وہ دور در از ہوں، تو خطو و کتابت کا سلسلہ کام کی ضرورت ہوتو اس میں تعاون کرو، اگر وہ دور در از ہوں، تو خطو و کتابت کا سلسلہ رکھو، اگر خدمت میں بہنچ سکتے ہوتو بڑی اچھی بات ہے، حدیث کی روسے بندہ کے دو قدم الله کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب ہیں: (۱) فرض نماز کے لیے اُٹھنے والے، قدم الله کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب ہیں: (۱) فرض نماز کے لیے اُٹھنے والے، کسی ذُور م محرم کی ملا قات کے لیے اُٹھنے والے قدم۔

پس اللہ کے بندو! آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، کینہ وبغض نہ رکھو، صلہ رحی کرو، تعلقات اور رشتہ کو مقطع مت کرو، آپ سالٹھا آپہ کم کا فرمان ہے: ''اپنے رشتے کو جوڑے رکھو، گرچیہ سلام کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو'' حضرت حسن بھری رالٹھا یہ کا فرمان

| رريخ الأول                                                                             | (IM)                                                                                                    | يا نجوال خطب                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہو،دل میں ایک<br>مجھیجتے ہیں اور اس<br>شال بھی ہے کہتم<br>ن کو خدا نے اپنی<br>کردیا''۔ | ظهار کریں عمل کو ہر با دکریں ، زبانی محبت کا دعوی<br>و،اور رِشتوں کو قطع کریں ، تواللہ تعالی اُن پرلعنت | ہے:جب لوگ علم کا ا<br>دوسرے سے بغض ہ<br>طرح اُنہیں اندھا،<br>باری تعالی کا ف<br>دُنیا میں فساد مجادو، ا |
|                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
|                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |

(نظابات نظير) الآخر

## ربيع الآحنسر

پہلانطب : محب<u></u>والفت کے حبذبات

ورسراخطب : حیانداورسورج گهن کی حقیقت هسته من

التسدى عطاور جمارى طلب التسدكي عطاور جمارى طلب

پوهت خطب : حسن ظن اور بدمگ نی

پانچوان خطب نمن زمسیں لوگوں کی کوتا ہیاں

يبلاطب \_\_\_\_\_\_ رنج الآحر\_

ربيجالآخر

يهلا خطبه بسم الله الرَّخين الرَّحينيم

ٱلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي يَرُحُمُ عَلَى عِبَادِهِ وَيُعِبُّ الرَّاحِيْنَ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَّا اللهَ الْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي يَرُحُمُ عَلَى عِبَادِهِ وَيُعِبُ الرَّاحِيْنَ، وَأَشُهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا اللهَ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

أَمَّا بَعْلُ : فَيَاعِبَا دَاللهِ! اَتَّقُوا الله تَعَالَى، وَتَكَبَّرُوا فِيهَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَى بَنَ عَلِيّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بَنُ حَابِسِ التَّبِيْمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْحَسَى بَنَ عَلِيّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بَنُ حَابِسِ التَّبِيْمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلُتُ مِنْهُمُ أَحَلًا، فَنَظَرَ اللهِ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمُ أَحَلًا، فَنَظَرَ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُورَعِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعْرَابِيُّ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ وَعَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعْرَابِيُّ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: عَانُهُ مَنْ قَالُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَوْأَمُلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مَنْ قَلْبِكُ مَنْ قَلْبِكُ وَسَلَّمَ وَسُ قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَوْأَمُلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ وَلَا النَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ: أَوْأُمُلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكُ

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ! أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كَانَ مِنْ سَادَاتِ الْعَرَبِوَحُكَّامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْعَرَبِوَحُكَّامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، سَلَّمَ فِي وَفْلٍ مِّنْ بَنِي تَمِيْمٍ فَأَسُلَمُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، سَلَّمَ فِي وَفْلٍ مِّنْ بَنِي تَمِيْمِ فَأَسُلَمُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَبَيْمَاهُو جَالِسٌ عِنْدَالنَّيِقِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَصَرَهُ وَبَيْمَاهُ وَبَالِسٌ عِنْدَالنَّيِقِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَصَرَهُ

يُقَبِّلُ سِبْطَهُ وَرَيْحَانَتَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مُلَاعَبَةِ الْأَبِ الرَّحِيْمِ، وَحَنَانِ الْجَدِّ الْكَرِيْمِ فَقَالَ الأَقْرَعُ وَكَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِالْرِسْلَامِ، وَكَانَ فِيْهِ مَعَ حُسْنِ اِسْلَامِهِ نَزَعَةٌ مِّنْ خُشُوْنَةِ الْبَادِيَةِ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ آحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَ الْمُتَعَجِّبِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ هٰنَا الرَّدَّ الْحَكِيْمَ " مَنْ لَا يَرْحُمُ لَا يُرْحُمْ " وَأَجَلُّ مَا يُعِينُنُكُمْ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتَفِ بِالنَّاعُوةِ الْعَمَلِيَّةِ إِلَى الْحَنَانِ وَالرَّحْمَةِ حَتَّى آرْسَلَهَا حِكْمَةً جَامِعَةً وَشِرْعَةً سَاطِعَةً وَقَانُوْنًا عَامًّا خَالِلًا ﴿ مَنْ لَا يَوْ مَمْ لَا يُوْحَمْ ۗ أَيْ مَنْ لَا يَتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ أَوْمَنْ لَا يَرْ مَمُ خَلْقَ اللهِ فَلَيْسَ أَهُلاً لِآنَ تَنَالَهُ رَحْمَةُ اللهِ لِأَنَّهَا وَإِنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئ، هُكَرَّمَةٌ عَلَى الأَشْقِيَاءِ الَّذِيْنَ نُزِعَتْ مِنْ قُلُوْمِهِمْ فَلَمْ تَجِدُ إِلَيْهَا سَبِيلًا، فَلَيْسَتِ الرَّحْمَةُ إِذًا مَقْصُورَةً عَلَى الْوَلَدِ وَالْأَهْلِ وَ الْأَحِبَّةِ، بَلُ لَيْسَتْ مَقْصُوْرَةً عَلَى الأُنَاسِيِّ وَإِنَّمَاهِيَ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِجَبِيْعِ الْخَلْقِ، فَتَتَنَاوَلُ بَهِيْعَ النَّاسِ مُؤْمِنَهُمْ وَ كَافِرَهُمْ كَمَا تَتَنَاوَلُ الْبَهَائِمَ وَالطُّيُورَوَكُلُّ دَا بَّةٍ فِي الأَرْضِ، وَيَلْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ بِهَا تَعَهَّلُ هَا بِٱلْإِطْعَامِ وَالسَّقَى وَ التَّخْفِيُفِ عَنْهَا فِي الْحَمَلِ وَعَدَمِ الْعُدُوانِ عَلَيْهَا بِالأَذْى وَالضَّرْبِ وَمَا إلى ذَالِكَ مِتَا يَتَّصِلُ بِالرِّفْق وَالْعَلْلِ. عِبَادَاللهِ! وَإِذَا طُلِبَ مِنَ الْعَبُدِ الرَّحْمَةُ بِجَبِيْعِ الْخَلْقِ فَأُولَاهُمُ بِهَا نَفْسُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، وَرَحْمَتُهَا بِامْتِثَالِ أَوْامِرِ اللهِ، وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيُهِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حُلُودِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَالِكَ وِقَايَةً لَهَا مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ وَغَضِيه، وَسَبِيْلًا إلى رَحْمَتِه وَرِضُوانِه، وَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ يَرْحَمَ الْمَرُ اللّٰهِ وَعَنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ يَرْحَمَ الْمَرْ عُمْدَا فَا أَمَّهَا أَحَبُ الْأَشْيَاءِ اللّٰهِ وَآثَرُهَا لَكَيْهُ وَلَا يَرْحَمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرْعَمُ لَهَا أَمَّهَا أَحَبُ الْأَشْيَاءِ اللّٰهِ وَآثَرُهَا لَكَيْهِ وَآثَرُهَا لَكَيْهِ وَآثَرُهَا لَكَيْهِ وَآثَرُهَا لَكَيْهِ وَآثَرُهَا لَكَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ فَيَاهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ فَيَاهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا يَرْحَمُ لَهُا أَنْهُا أَحْبُ الْأَشْيَاءِ اللّٰهِ وَآثَرُهُا لَمَا اللّٰهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

عِبَادَاللهِ! إِنَّ تَعَالِيُمَ الْاِسْلَامِ مَبْكَوُهَاالرَّ حَهُ وَعَلَيْهَا تَعْتَبِلُ اسْعَادَةُ الْفَرْدِ وَالْجَهَاعَةِ، وَجَعَلَ الْسَعِيْلَ كُلَّ السَّعَادَةِ مَنْ رُزِقَهَا، وَ الشَّعَادَةُ الْفَرْدِ وَالْجَهَاعَةِ، وَجَعَلَ الْسَعِيْلَ كُلَّ السَّعَادَةِ مَنْ رُزِقَهَا، وَ الشَّعَادَةِ عُلَى الشَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْبِهِمْ مِنْهَا، وَكَفَابِكُمْ دَلَالَةً عَلى ذَالِكَ مِنْ وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْبِهِمْ مِنْهَا، وَكَفَابِكُمْ دَلَالَةً عَلى ذَالِكَ مِنْ وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْبِهِمْ مِنْهَا، وَكَفَابِكُمْ دَلَالَةً عَلى ذَالِكَ مِنْ الْخَيْرِ وَاللَّهُ عَلَى السَّعَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعُولِيَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ و

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ} (٣) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَى وَالنَّاكُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّرِكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا، وَالنَّاكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)مسلم: ۲۵-۲۳۱۸ (۲)ایضا (۳)الأعراف: ۵۹

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

محبت وألفت كے حذبات

ربيع الاخر

الحمدلله ربالعالمين والصلاة والسلام علىسيدالمرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللّٰدے ہندو!اللّٰدتعالی ہے ڈرتے رہو،اور ذرااس حدیث یرغور کرو''ایک مرتبہ ا قرع بن حابس تتمیمی والله ایک موجودگی میں آپ سالله البیلم نے حضرت حسن بن علی والله ایک علی الله ایک الله ایک ا

بوسہ لیا، تواقرع نے کہا: میرے دس بچے ہیں، میں نے اُن میں سے کسی کا بھی بوسنہیں

لیا، تو آیس النوالی بی نے اُن کی طرف نگاہ اُٹھا کرفر مایا: '' جورحمنہیں کرتااس پر بھی رحمنہیں ہوگا''ایک دیہاتی نے آ کرعرض کیا کتم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ ہم تونہیں کرتے،

تب آپ ملی این این این ارشاد فرمایا: کیا یه میرے بس میں ہے، جبکہ الله تعالی نے

تمہارے دِل سے رحمت کو زکال لیا ہؤ'۔ (شیخین )

يهلاخطيه

سامعین! دراصل اقرع عرب کے سر داروں میں سے تھااور بنوتمیم کے وفد کے ساتھ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تھا، یہ تمام حضرات اسلام لا چکے تھے، اور مؤلفّة القلوب میں شامل تنے،ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں حاضر تھے تو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے کوایک دل

بہلانے والے باب اور شفق نانا جان کی طرح پیار کررہے ہیں تواینے ماحول کے اعتبار سے

اُنہیں بیہ بات بڑی عجیب لگی، نیز وہ ابھی تازہ ہی اسلام لائے تھے اور ابھی ان میں دیہات كا أحِدْ بِن موجودتها، اسى ليےوہ جمله كہا جواو پر گزر چكا، جس كا آپ سالٹھٰ آليائي نے بڑا حكيمانه

جواب دیا، کہ جوخودرخم سے عاری ہو، وہ رحم سے محروم ہوگا،اس حدیث میں اہم قابل توجہ

بات بیہ ہے کہ رحمت وشفقت کے متعلق آ پ سالٹھ الیا ہم نے صرف اپنے عمل سے دعوت پر اکتفا

نہیں کیا، بلکہ ایک جامع حکمت، روثن شریعت اور ایک دائمی عام قانون کی شکل میں پیش فرمایا که:'' جورخمنہیں کرتا، وہ خود بھی رخم سےمحروم رہےگا'' یعنی ایک آ دمی دوسروں پررخم نہ كرية واس قابل نهيس كه أسے رحمتِ الى كاحق حاصل ہو، كيونكه رحمتِ الهي ہر چيز كوشامل ہونے کے باوجودسٹکدل بدبختوں پرحرام ہے،تو پیرحت کی صفت صرف اولا داور گھر والوں تک، بلکہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ بڑی عام اور تمام مخلوق کوشامل ہے، سواس میں مؤمن وکافر،اور چرندو پرندوغیرہ سب داخل ہیں،اس میں جانوروں کے کھانے پینے کی فکر کرنا،ان سے کام لینے میں اعتدال کا خیال کرنا اور اُن کو بلاوجہ مارنے اور تکلیف پہنچانے سے گریز کرنا ،اورنرمی اورانصاف کے دیگر کام داخل ہیں۔ سامعین! جب تمام مخلوق کے ساتھ رحمت مطلوب ہے، تو سب سے بڑھ کرخود ا پنی جان پررحم کرناضروری ہے،اوراس رحم کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے تمام فرائض کو یابندی سے ادا کرے، تمام ممنوعہ اعمال سے رُک جائے اور شریعت کے حدود کی یا بندی کرے تا کہاس کی جان اللہ کی ناراضگی اور غصہ سے نجات یا کراس کی رضامندی ورحمت کی مستحق بن جائے ، یہ بڑی حماقت ہے کہ آ دمی دوسروں پر رحم کرے اور خود کو بھول بیٹھےاوراس غلطفہی کا شکاررہے کہا پنی جان کی اُسے بڑی فکراور محبت ہے۔ سامعین کرام!اسلامی تعلیمات کی ابتداوانتها دونوں رحمت پرہے،اس پر ہرفر د و جماعت کی سعادت موقوف ہے، جسے رحمت مل گئی وہ بڑا ہی نیک بخت ہے، اور جواس سے محروم ہووہ سرایا بدبخت ہے،افراد و جماعت کے لیے خیر اور سعادت مندی کا حصہ رحمت میں سے ان کے حصے کے تناسب سے ہوگا، ان اُمور کی دلالت کے لیے پیکا فی ہے کہ اللّٰدعز وجل نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھودیا ہے، نیز اس کی رحمت اس کے غضب پر

يهلافطب (١٣٥)

غالب ہے، اور وہ ہر چیز کوشامل ہے اور اللہ نے اپنے لیے اور اپنے نبی کے لیے رحمت کی صفت بیان کی، نیز جمیں اس کی دعوت دی کہ ہم کھاتے پیتے اور سوتے وقت اور دیگر

اوقات واحوال میں اس کا نام رحمت کی صفت کے ساتھ لیں ، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہماری عملی تربیت رحمت کی بنیاد پر ہو، یہاں تک کہ وہ ہمارے دل ود ماغ میں رچ بس جائے،

ال طرح ہماری ہرابتداءاورانتہاءرحمت کے ساتھ ہو،اللہ مجھے اور آپ حضرات کورحم کی توفق دے۔

سن الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:'' بے شک الله تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں سند سے ''

کے نزدیک ہے''۔ اللہ جاری باتبالی ہمیں کیمل کی تنہ فقور مطاف را جی رہمیں

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )

ووسراحطب (۲۶۱)

بِستِ مِاللهِ الرَّحِينِ الرَّحِيثِ مِ

دوسراخطبه

ربيع الاخر

ٱلْحَمُكُ لِللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَّا اِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْحَقُّ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَمَعَ الْبَاطِلَ وَنَشَرَ الْحَقَّ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَانُوْا عَلَى الْحَقِّ وَنَطَقُوْا بِالْحَقّ ـ أَمَّا بَعُن: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! إِتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ مَنْ يَّعْتَرِفُ بِالْحَقِّ فِي هٰ لَاالْعَصْرِ يَقُولُونَ عَنْهُ عِنْلَهُ شَجَاعَةٌ أَدَبِيَّةٌ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أُنَاسًا لَا يَعْتَرِفُونَ بِالْحَقِّ بَلُ يُعَاوِلُونَ أَن يَّصِلُوا إلى أَغْرَاضِهِمُ مِن أَيِّ طَرِيْقٍ، وَ لَكِنْ سَيِّدُالْاَنْبِيَاء وَالْهُرْسَلِيْنَ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمَعْصُوْمُ وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَلَا يَتَحَرَّكُ لِسَانُهُ إِلَّا بِأَ لَإِلْهَامِ مِّنْ رَبِّهِ، وَلَا تَنْفَرِجُ شَفَتَاهُ إِلَّا عَنِ الصِّلْقِ وَالْحَقِّ، حَكَثَ بَعْكَ هِجْرَتِه ِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْهَدِيْنَةِ أَنِ انُكَسَفَتِ الشَّهُسُ يَوْمَ مَوْتِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ التَّاسُ: إِنْكَسَفَتِ الشَّهُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيُمَ.

عِبَادَ اللهِ! فَلَوْكَانَ النَّبِيُّ كَنَّابًا، أَوْدَجَّالًا،أَوْ مُوشِّعًا فِي دَائِرَةٍ النِّيِّ النَّيِيُ النَّيِيُ كَنَّابًا، أَوْدَجَّالًا،أَوْ مُوشِّعًا فِي دَائِرَةٍ النَّيْ النَّيَةِ، وَيُرِيْكُ أَنْ يَّكْسِبَ أَصُوَاتَ النَّاخِبِيْنَ لَقَالَ: صِحِيْحٌ، ابْنِي النَّهُ مَقَامُهُ كَبِيْرٌ عِنْدَاللهِ، وَالشَّهُ الْكَسَفَتُ حُزُنًا عَلَيْهِ، كَأَنَّ الشَّهُ مَلَى مَقَامُهُ كَبِيرٌ عِنْدَاللهِ، وَالشَّهُ اللهُ عَلَيْهِ تَبْكِي عَلَى اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الرَّسُولِ، وَلَكِنِّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَبْكِي عَلَى اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الرَّسُولِ، وَلَكِنِ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَزَالَ هَنَا الظَّنَّ مِنْ أَذَهَانِ الصَّعَابَةِ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ أَمِينٌ، وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا عَقَّا، قَالَ لَهُمُ: كَلَّا إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا عَقَّا وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاةِ أَحَدٍ فَإِذَارَ أَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِلَّا كُلَّ وَالْحَوْلَ عَلَيْهَ وَالْحَلَاقُ الْعَظِيْمَةُ الأَخْلَاقُ الْعَظِيْمَةُ الأَخْلَاقُ الْعَظِيْمَةُ الأَخْلَاقُ الْعَظِيْمَةُ الأَخْلَاقُ الْعَظِيْمَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالشَّهْشِ يَوْمَ السَّامِيَةُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهَا الْحَقْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِيْمَةُ وَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامِلُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعَلِي الللهُ الْمُعَلِ

فَاتَّقُوالله عِبَادَاللهِ، وَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ، وَلَاتَقُولُوا الَّا حَقَّا، وَلَاتَكُتُمُوا حَقَّا، وَأَنَّ الله سُخَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ الْقَائِلِيْنَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَاتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِاللهِ مِنَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الشَّيْطِلِ وَتَكْتُمُونَ }(٢) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي اللهُ الْمُولِي وَاللَّهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ

(۱) بخاری: ۹۹۳ و ۱۰۱۱، مسلم: ۹۰۱

ريالا الم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ
مُ مِن مِن مِن اللهِ الرَّحْنِي الرَّحِيْمِ

دوسراخطيه

چا نداورسورج گهن کی حقیقت

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

ربيع الاخر

الله کے بندو!الله تعالی سے ہرمعاملہ میں ڈرتے رہو،اور تہیں معلوم ہونا چاہئے

کہ آج بھی حق پرست جماعت ڈیکے کے چوٹ پرحق بات کی اعلان کرتی ہے،لیکن

ایک جماعت الیں بھی ہے جوحق کااعتراف نہیں کرتی ، بلکہان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے اپنے اغراض حاصل کرسکیں ، تاہم سیدالمرسلین رحمۃ للعالمین سالٹھا الیلم بالکل

معصوم شخصیت ہے، جوا پن خواہشات سے بھی کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ آپ سالٹھا ہے ہم کی

. زبانِ مبارک صرف وحی اور الہام کی روشیٰ میں ہی حرکت کرتی ہے، اور دہنِ مبارک ہے

صرف سی اور حق بات ہی نکلتی ہے۔آپ سالٹھا آیہ ہم کی ہجرت کے بعد آپ سالٹھا آیہ ہم کے

صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وِصال کے دن سورج گہن ہوا،تو لوگوں میں پیہ

گفتگوہونے لگی کہ حضرت ابراہیم ؓ کی موت کے سبب گہن کا واقعہ پیش آیا ہے۔

سامعینِ کرام! اگر آپ صلّ اللّٰهُ آلِیَهُمْ (نعوذ بالله) جھوٹے ہوتے، مکار ہوتے، یا

کسی انتخابی حلقہ اور دائرہ میں اپنی نمائندگی اورلیڈرشپ کے خواہاں ہوتے ، اور رائے

دہندگان (ووٹروں) کے نظریات کواپنی طرف مائل کرنا چاہتے تو فوراً ان کی بات کی تصدیق کرتے ،اور فرماتے: آپ لوگوں نے بجافر مایا، میرے صاحبزادہ کا بارگاہ البی

میں بڑا مرتبہ ہے، اور سورج اسی سوگ میں آنسو بہا رہا ہے، کیکن آپ صابی الیہ اللہ نے

لوگوں کے ذہن سے اس غلطہٰ کی کا قلع قبع فر مایا ، کیونکہ آپ سلِّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

سے اورامانتدار) ہیں، جن کے علاوہ آپ سالٹھا کی زبانِ اقدس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ لہذا صحابۂ کرام سے فرمایا: ''ہرگز ایسی بات نہیں، سورج اور چاند تواللہ (کی قدرت اور عجائبات)

کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں،ان کے گہن کا کسی کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے،سوجبتم میر ایعنی گہن )دیکھوتو نماز پڑھو، یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم ہوجائے''۔

یہ ہیں آپ کے عظیم اخلاق جس کے پیشِ نظر ہمیشہ حق بات رہی، بیٹے کی موت

کے دن سورج گہن سے غلط فائدہ اُٹھاتے ہوئے لوگوں کے ذِہن میں کوئی غلط بات نہیں بٹھائی، بلکہ صحابۂ کرام بٹائینی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے حق کو کھول کر

ر کھاد یا، کیونکہ آپ سان ایک تو معصوم اور حق سے مؤید ہیں۔ رکھاد یا، کیونکہ آپ سان ایک تاریخ

پی اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرواوراصحابِ بصیرت کو چاہئے کہ عبرت وقعیحت صل کریں بیمیدہ جت ہے کہ میں بھی جق پریریں بیالیں

حاصل کریں، ہمیشہ حق بات کریں، کبھی بھی حق پر پردہ نہ ڈالیں۔ سند تا ایر مذہب دور جو میں بطلا میں میں سے میں سے سے ایر ایر

الله تعالی کا فرمان ہے:''اورحق میں باطل نہ ملاؤاور نہ چھپاؤ سچی بات کوالیی حالت میں کہتم جانتے ہو''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، ( آمين )

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

تيسراخطبه

ربيع الاخر

الْحَهْدُ بِلّٰهِ الَّذِي يَهَبُ لِهَن يَّشَاءُ مَايَشَاءُ وَيُعْطِيْهِ وَهُوَ الْمُعْطِى الْوَهَّابُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ اللهَ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ اللهَ وَصَابُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَبَّمًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ التَّوَّابُ الْأُوّابُ اللهُمَّ الْوَهَّابُ وَاللهُ وَصَلِيهِ الَّذِيْنَ قَالُوا صَلِّهِ وَصَلِيهِ الَّذِيْنَ قَالُوا صَلِّهِ وَصَلِيهِ الَّذِيْنَ قَالُوا مَلِ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَلِيهِ الَّذِيْنَ قَالُوا مَلِي وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَلِيهِ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبِّنَا لَهُ وَلَا اللهُ وَصَلِيهِ اللّذِيْنَ قَالُوا رَبِّنَا لَا اللهُ اللهُ وَصَلِيهِ اللّذِينَ قَالُوا رَبِّنَا بَعُلَا إِذْهَلَى اللّهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

أُمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمُ وَنَفُسِيَ الْمُذُنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ وَ قَلْ آمَرَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِدُعَائِهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْلَى فِي قُوْلِهِ تَعَالَى {وَيِلُّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْلَى فَادْعُوهُ مِهَا} (١) وَكَمَا قَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ لِللَّهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ إِسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجِنَّةَ " (٢) عِبَادَ الله ! وَلِكُلِّ إِنْهِم مِنْ أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِ، أَوْصِفَةٌ يَتَمَيَّزُمِهَا عَنْ غَيْرِهٖ مِنَ الْأَسْمَاءِ فَالْعَبْلُ يَكْعُوْالله إِسْمِهِ الشَّافِي عِنْدَ طَلَبِ الشِّفَاءِ مِنَ الْمَرَضِ {وِإِذَا مَرِضْتُ فَهُوْ يَشْفِيْنَ} (٣) وَ يَنْعُوا اللهَ الْغَفُورَ الرَّحِيْمَ "عِنْنَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّ حْمَةِ { رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ النَّنُونِ إِلَّا آنْتَ فَأَغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ آنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ } (٣) وَكَذَالِكَ يَاعِبَا دَاللهِ ! إِنَّ الْعَبْدَا إِذَا يُغَاطِبُ رَبَّهُ دَاعِيًّا بِاسْمِ الْوَهَّابِ عِنْدَكَ طَلَبِ الرَّحْمَةِ خَوْفًا مِنَ الزَّيْخِ وَالْغَوَايَةِ وَالضَّلَالَةِ، وَلا تُزِغُ قَلِي بَعْدَاِذُ هَدَيْتَنِي وَهَبِ لِي مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللهِي هٰنَا الَّنِيْ طَلَبْتُهُ مِنْكَ فِي هٰنَا اللهَّعَاءِ، الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللهِي هٰنَا الَّنِيْ طَلَبْتُهُ مِنْكَ فِي هٰنَا اللهَّعَاءِ، عَظِيمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ كَرَمِكَ، وَغَايَةِ عَظِيمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ كَرَمِكَ، وَغَايَةِ عُورِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ الَّنِيْ مِنْ هِبَتِكَ حَصَلَتُ جُودِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ الَّنِيْ مِنْ هِبَتِكَ حَصَلَتُ حَمَلَتُ عَلَيْقُ الأَشْرِيكَةِ أَوْبِأَكُو مِنْ يَعْمَةٍ أَوْبِأَكُو مِنْ يَعْمَةٍ أَوْبِأَكُو مِنْ يَعْمَةٍ أَوْبِأَكُو مَنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ عَمَةٍ فَمِنَ عَلَقِكَ، فَينَا اللهِ يَاوَهَّابُ لَا ثُمُ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ السَّمْكِيْنِ، وَلَا تَرُدَّ دُعَاءَةُ وَاجْعَلُهُ اللهِ يَاوَهَّابُ لَا تُحْمَتِكَ، يَاأَرُ مَمَ الرَّاحِينَ، وَيَا أَكُومُ مَنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ يَاوَهَّابُ لَا تُحْمَتُكَ، يَاأَرُ مَمَ الرَّاحِينَ، وَيَا أَكُومُ الْأَكُومُ مِنْ يَعْمَةٍ فَي عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ بِغَيْدِ فِعْمَلِكَ أَهُلُوا عِبَادُاللهِ إِلَى الشَّهُ الْمَنْ الْهِبَةَ هِي عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ بِغَيْدِ وَاعْمَلُكَ أَوْلَكَ اللهِ بَعْمَا لَوَا عَبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ بِغَيْدِ وَاعْمَلُكُ أَوْلُولُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ بِغَيْدِ وَاعْمَلُكُ أَوْلِكُ اللهِ بَا أَنَّ الْهِبَةَ هِي عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيكِ بِغَيْدِ وَاعْمَلُكُ أَوْلَاهُ إِلَى اللهُ الْمُعْبَلُكَ أَلَى الْمُعْلِكَ أَنْ الْهُ الْمَنْ الْمُعْتَلُكُ الْمُعْلِكُ أَلَى الْمُعْبَلِكُ وَمِنْ السَّهُ الْمُؤْلِ عِبَادُونُ عَبَارَةٌ عَنِ التَّهُ الْمُؤْلُ عِبَادُ اللهُ الْمُعْتُ الْمُؤْلُولُ عَبَارَةٌ عَنِ التَّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

وَاعُلُمُوْا عِبَادَالله ! أَنَّ الهِبَة هِيَ عِبَارَة عَنِ التَّمُلِيُكِ بِغَيْرِ عِوْضٍ، فَقَلْ يَهَبُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْئًا بِلُونِ عِوْضٍ أَوْمُقَابِلٍ وَهُوَ عِوْضٍ، فَقَلْ يَهَبُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْئًا بِلُونِ عِوْضٍ أَوْمُقَابِلٍ وَهُو بِنَالِكَ يَكُونُ وَهَّاباً لِأَنَّ الْوَهَّابِ هُو اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعالَىٰ وَحُلَهُ، وَهُو الَّذِي يَهَبُ الْهُلٰي لِبَنْ ضَلَّ وَغَوَىٰ وَ سُبُعَانَهُ وَتَعالَىٰ وَحُلَهُ، وَهُو الَّذِي يَهَبُ الْهُلٰي لِبَنْ ضَلَّ وَغَوَىٰ وَ الْعَافِيةَ لِنِي الْبَلَاءِ، وَالْعِلْمَ وَالْحِكْبَةَ لِبَنْ يَشَاءُ، إِنَّكَ لَا يَهُدِي مَنْ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

عِبَادَاللهِ اللهُ هُوَ الوَهَّابُ قَادِرٌ عَلَى أَن يَهَبَرَ مُهَ وَ اللهُ هُوَ الوَهَّابُ قَادِرٌ عَلَى أَن يَهَبَرَ مُهَ وَ وَمَغُفِرَةً لِأَي كَنْ اللهُ الْوَقِ فِي أَي كَنْ اللهُ الْمُعُلُوقَاتِ فِي أَن وَاحِدٍ فَقَبْلَ الْنُ الْمُعُلُوقَاتِ فِي أَن وَاحِدٍ فَقَبْلَ الْنُ اللهُ اللهُ الْوَهَّابَ تَسْتَغُفِرُ وَ لَهُ فَلِلا سُتِغُفَا رِقَبْلَهُ أَهْمِيَّةٌ كُبْرَى فَهَنَا دُعَاءُ الله الله الله السَّلَامُ فِي قَوْلِه تَعَالَى { قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ سَيِّدِي نَاسُلَتَهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَي قَوْلِه تَعَالَى { قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي عَلِي السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ طَلَبَ فَقَالُ وَ السَّلَامُ طَلَبَ فَقَلُ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ ! أَنَّ سَيِّدَ نَا سُلَيَهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ فَقَلُ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ ! أَنَّ سَيِّدَ نَا سُلَيَهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ

الْمَغْفِرَةَ أَوَّلًا ثُمَّ تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى طَلَبِ الْمَمْلَكَةِ فِي النُّونَيَا ، وَعَنْ سَيّْكَ تِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا إِلَّهَ أَنْتَ سُبُحَانَكَ،أَسْتَغُفِرُكَ لِنَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدُنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغُ قَلْبِي بَعْلَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبِ لِي مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابِ (٥) فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَاللهِ! وَاحْرِصُوا عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ، وَادْعُواللهَ الْوَهَّابَ أَنْ يُوقِقَنَا جَمِيْعًا لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضِي، وَاسْأَلُوهُ مَاحَكَاهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِبَادِةِ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ اِذْهُمْ قَالُوا: فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (رَبَّنَا لَا تَزِغُ قُلُوبَنَا بَعُكَ إِذْهَكَ يُتَنَا وَهَبُ لَنَامِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ} (٦) وَقَالَ تَعَالَى: {رَبَّنَا هَبُلَنَامِنُ آزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيتِنَا قُرَّةَ آعُيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا} (١) بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِالْكَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُا للهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. (۱)الأعراف:١٨٠ (۲) بخاری:۲۰۵۸ ۳۰و مسلم: ۲۹۷۷ (٣)الشعر اء: ٨٠· (۴)ص:۳۵ (٢)العمران:٨ (۵)أبوداؤد:٥٠٢١ (٤)فرقان: ٣٤

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

الله كى عطااور بهارى طلب الحمد من المرسلين المرسلين الحمد العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

ربيج الاخر

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

محمد، و على اله و صحبه اجمعين، اها بعن الله كے بندو! ميں تم لوگول كواور خوداين كنها رئفس كوتقوى كى وصيت كرتا ہوں،

الله تبارك وتعالى نے جميں قرآن مجيد ميں الله كاساء حُسنى كے ذريع اسے بكار نے

(۹۹)اساء ہیں، جوانہیں یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا''۔

تيسراخطبه

سامعین! اللہ کے ہر نام کی اپنی ایک امتیازی صفت اور خاصیت ہے، جو دوسرے میں نہیں ہے، لہذا جب بندہ بیاری میں شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو''اللہ شافی''

کہہ کرایک نام''شافی'' سے دُعاکرتا ہے، لہذا جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے، مغفرت ورحمت کی طلب کے لیے''غفور رحیم'' نام استعمال کرتا ہے کہ اے رب! میں نے اپنے نفس پر بے انتہاظم کیا ہے، اور گنا ہوں کو صرف آ ہے، معاف کر

رب بین سے بیں الہذا اپنی خصوصی مغفرت کے ذریعہ میری بخشش فرما ئیں ، اور مجھ پر رحم فرما ئیں ، بقینا آپ ہی غفور ورجیم ہیں ، اسی طرح گراہی اور کجی کے خطرے سے بیخ

کے لیے اسم'' وہاب'' کہہ کراسے پکارتا ہے کہ ہدایت کے بعد پھرمیرے دل کو گمراہ نہ کیجئے ، اپنی خصوصی رحمت کا مجھ پر فیضان سیجئے ، یقینا آپ وہاب (بہت ہبہ کرنے

والے اور عنایت فرمانے والے) ہیں، گویااس دعامیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جومیں نے

ما نگاہے،میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کے کمالِ کرم اور غایت درجہ

کے جودو سخا کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ ہی یقینا وہاب ہیں، اور تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کی دین کی بدولت ہے، مجھ پر یا کسی بھی مخلوق پر جن نعمتوں کا فیضان ہور رہاہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشریک لہذات کی جانب ہے ہے، نعمتوں کا فیضان ہور رہا ہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشریک لہذات کی جانب ہے ہے، پس حمدوشکر تیرے ہی لیے ہے، اے وہاب! اس مسکین کی اُمیدوں پر پانی نہ پھیر، اور

اس کی دُعا کورد نه کرم محض اپنے نضل وکرم سے اس ناچیز کواپنی رحمت کا مستحق بنا۔ یا ار حم الو احمین ویا اکو مرالا کو مدین۔

سامعین! ہہددراصل بلاعوض کی کوکسی چیز کاما لک بنانے کو کہتے ہیں، کبھی کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو بلاعوض کوئی چیز دے دیتا ہے تو اُسے آپ واہب (ہبددیے والا) تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہا بنہیں کہہ سکتے ، کیونکہ وہا بتوصرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، وہی گمرا ہوں کو ہدایت اور پریشان حال لوگوں کو عافیت وسلامتی بخشا ہے اور جسے چاہے علم وحکمت سے نواز تا ہے، یقینا آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ، بلکہ اللہ تعالی جسے جاہے ہدایت دیتے ہیں۔

سامعین! وه توالیا و باب ہے کہ جب چاہے رحمت ومغفرت سے سر فراز کر ہے، البندااس و باب سے دُعا بلکہ ایک ہی لمحہ میں تمام مخلوقات کواس دولت سے سر فراز کر ہے، لبندااس و باب سے دُعا کر نے سے پہلے چاہئے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ استغفار کو مقدم کرنے کی بڑی اہمیت ہے، دیکھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دُعا کر رہے ہیں: ''اے رب! میری مغفرت فر ما اور مجھے ایسی سلطنت عنایت فر ما کہ میر ہے بعد کسی دوسر ہے کونہ ملے، یقینا تو ہی و ہا ہے ، آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت و بھور صال بھا آپہیں گئے منازم کی دُعا کی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صال بھا آپہیل

100

استغفار کرتا ہوں، اور تیری رحمت کا سائل ہوں، یا اللہ! میرے علم میں اضافہ کر، میری ہدایت کے بعدمیرے دل کوٹیڑھانہ کر، اپنی بارگاہ عالی سے میرے لیے اپنی خصوصی

جب رات کو بیدار ہوتے تو کہتے: لا اله الاانت سبحانك، اپنے گناہوں پرتجھ سے

ر بيع الآخر

رحمت کا نزول فرما، یقینا تو ہی وہا ب ہے۔ سامعینِ کرام! پس آپ لوگول کو چاہئے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، خوب استغفار

کرتے رہو،اوراللہ تعالی کی وہاب ذات سے دُعا کرتے رہو کہ ہم سبھی کواپنی مرضیات پر اور پسندیدہ راستے پر چلائے، اور قرآنِ مجید میں اپنے نیک اور سیح بندوں کی زبانی

جس دُ عا کوفل فر ما یا ہے اُسے پڑھتے رہو۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:''اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کردے،اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما، یقینا تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے''، نیز فرماتے ہیں: اے رب ہم کوہماری بیو یوں اور اولا دکی

طرف سے آنکھوں کوٹھنٹرک عطافر ما،اور ہم کو پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے۔ (آمين)

چوتھا خطبہ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّحِينِ الاَحْر

آلْحَمْلُ بِلّٰهِ الَّذِي صَوَّرَ أَصْنَافَ الْخَلِيْقَةِ فَأَبُلَعَ فِي تَصْوِيْرِهَا، وَقَلَّرَ الْحَتِلَافَ أَجْنَاسِهَا فَأَحْسَنَ فِي تَقْدِيْرِهَا، وَ نَشَرَ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوِيْرِهَا وَضَعِيْفِهَا، وَصَغِيرِهَا وَكَبِيْرِهَا وَأَشُهَلُ أَنْ لَا الْهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ وَهُو الَّذِي بِيهِ تَصَادِيْفُ أُمُورِهَا وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُو الَّذِي بِيهِ تَصَادِيْفُ أُمُورِهَا وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُو الَّذِي بِيهِ تَصَادِيْفُ أُمُورِهَا وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا هُو اللهُ وَهُو الَّذِي أَعْلَمَنَا أَنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ مُبْتَدَرَمُهَا وَمُصِيْرِهَا اللهُ هُمَّدِ وَلَيْ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّرِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُصِيْرِهَا اللهُ هُمَّدٍ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّرِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْعَالِهِ مَا قَامَتِ الْأَشْمَا أَنَّ اللهُ عَلَى سَيِّرِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْعَالِهِ مَا قَامَتِ الْأَشْمَا أُرَبِّهَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ هُمَا اللهُ ا

فَيَاعِبَادَاللهِ اللهَ تَعَالَى وَتَكَبَّرُوا قُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَرَدَتَ آنَ تَنُ كُرَعُيُوبَ غَيْرِكَ فَاذُ كُرُعُيُوبَ غَيْرِكَ فَاذُ كُرُعُيُوبَ نَفْسِكَ ﴿ () لَ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ نَفْسِكَ ﴿ () لَ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ نَفْسِكَ ﴿ () لَمْ يَعُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرُدُتَ أَنْ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْدُتَ أَنْ الرَّكُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَيْوبَ تَنْ كُرُعُيُوبَ فَعُلَى أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ مَا نِعًا لَكَ نَفْسِكَ أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ مَا نِعًا لَكَ عَنِ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ .

فَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُزُوْمُ السَّلَامَةِ بِتَرُكِ التَّجَسُّسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْإِشْتِغَالِ بِإِصْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، التَّجَسُّسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْإِشْتِغَالِ بِإِصْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَعَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتْعَبْ قَلْبُهُ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَعَلِ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتْعَبْ قَلْبُهُ، فَالتَّجَسُّسُ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ

رنخ الآخر

الْإِيْمَانِ، وَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِإِنْحَوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُوْمِهِ وَأَحْزَانِهِ، وَالْمَافِرُو الْجَاهِلُ كُلُّ مِّنْهُمَا يُسِيْعُ الظَّنَّ بِإِنْحَوَانِهِ وَلَا يُفَكِّرُ فِي جَنِيَّاتِهِ وَالْمَائِفِي وَلَا يُفَكِّرُ فِي جَنِيَّاتِهِ وَأَشْجَانِهِ.

يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُسُنُ الطَّّقِ مِنَ حُسُنِ الْعِبَاكَةِ" (٢) وَكَانَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّخْتَمَ لَهُ بِخَيْرٍ، فَلْيُحْسِنُ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ".

وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِلُّهُ بِإِلْخَيْرِ، فَلْ السَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْمَلَدَ الَّذِيْ مَعَ فَلْيَجْعَلْ نَفْسَهُ تَحْتَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فِي السَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْمَلَدَ الَّذِيْ مَعَ الْخُلْقِ كَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاعُ وَالْمَاءُ وَلَا لَعْلَى الْمُعْتَعَالَقُونَ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَا مَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَالِمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَامُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالَامِاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُلْمُ وَالْمَاءُ وَ

حُسْنَ الطَّنِّ عِهِمْ فَضُلًا عَنِ الصَّالِحِيْنَ بَابٌ كَبِيْرٌ مِّنَ أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَالنَّفُع فِي الْجَلْبِ وَالنَّفُع، أَعْنِي جَلْبَ الْبَعْمُودَاتِ الْبَعْبُوبَاتِ، وَدَفْعَ الْبَكُرُ وَهَاتِ الْبَانُمُومَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَالْبَبَاتِ. فَاحْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

 لَهُ: قَوْلٌ صَحِيْحٌ، ٱلْإِكْفَارُ مِنْ ذِكْرِةِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَجَابٌ مِّنَ النَّادِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰنَا يَاأُولِي الْأَبْصَادِ، فَاقْتَلَوُا الشَّيْطَانِ وَجَابٌ مِّنَ النَّادِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰنَا يَاأُولِي الْأَبْصَادِ، فَاقْتَلَوُا بِهِمْ فَمَن اقْتَلَىٰ مِهِمْ فَهُو عَلَى هُلَّى مِّنْ رَبِّهِ، وَهُومِنَ الْمُفْلِحِيْنَ وَهُومِنَ الْمُفْلِحِيْنَ .

بِهِم منِ اقتلَى بِهِم فَهُو عَلَى هَاى مِنَ رَبِهِ، وَهُو مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْنِ۔ وَاللّٰهُ سُبُحَانَهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ:أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

إِيَاآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ اِثَّ مَعْضَ الظَّنِ اِثُمُّ وَلَا تَجَسَّسُوْا} (٣) بَارَك اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنى وَلَا تَجَسَّسُوْا} (٣) بَارَك اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنى وَالتَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا، وَإِيَّاكُمْ مِنَ كُلِّ ذَنْ فِي الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْ فِي الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْ فِي فَاسْتَغْفِرُ وَهُ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١) الدارهي: ١٣٩ وحيلة الاولياء ١١/١ وهوبلاغات الثوري
  - (٣) ابوداؤد: ٣٩٩٣، أحمى: ٢٩٨٣
  - (۳) بخاری: ۲۹۷۵، مسلم: ۲۹۷۵
    - (٣)الحجرات:١٢

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

حسن ظن اور بدگمانی

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

ربيع الاخر

المرسلين محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد!

الله کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپ سالٹھا کیلیم کے اس فرمان میں غور

وتد بر کرو،''جب کسی دوسرے کے عیوب کے ذکر کا اِ رادہ ہوتو خود اپنے عیوب یا دکرو، لینی تمہارانفس کسی دوسرے کے عیب کی طرف متوجہ ہو، تو اپنے ذہن میں خود اپنے

عیوب کو یاد کرو، پیر بات دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے اور اسے کھولنے سے

رو کے گی ۔

جوتفاخطيه

سامعینِ کرام! پس ایک عقلمند شخص کو بیضر دری ہے کہ لوگوں کے عیوب کی تحقیق اور ٹو ہمیں نہ رہے، اس سے محفوظ رہے اور خود اپنے نفس کی کمز دریوں اور برائیوں کی

اصلاح کی فکر کرے، جواپنی فکر میں دوسروں کی عیب بینی سے محفوظ رہے گا، وہ بلا وجہ کی .

پریشانی سے نجات حاصل کر کے راحت وچین کی زندگی گزارے گا،لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں رہنا نفاق کا شعبہ ہے، جبیبا کہ حسن ظن ایمان کا شعبہ ہے، ایک عقلمند مسلمان

ا پنے بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور اپنے اعمال اور آخرت کی فکر میں رہتا

ہے، اس کے برعکس ایک کافر اور جاہل دونوں بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا

گمان رکھتے ہیں،اورخوداپنے عیوباور کمزوریوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔

آپ سالنٹرائیکی کا فرمان ہے: '' حسنِ طن حسنِ عبادت میں داخل ہے'' اور سیدنا :

امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرمایا کرتے تھے:''جوخاتمہ بالخیر چاہتا ہو، اُسے لوگوں کے

پوها مطب

ساتھ حسنِ ظن رکھنا چاہئے''۔ بعض لی نہیں

بعض صالحین نے فر مایا:''جو یہ چاہتا ہو کہ سارا عالم اس کے ساتھ خیر کا سلوک کر لے، تو اپنے آپ کوتمام مخلوق سے کمتر درجہ میں رکھے، کیونکہ اس کی مثال یانی کی

طرح ہے، جو ہمیشہ پستی کی طرف رہتا ہے نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف، اور اس

درجہ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تمام خلوق کے ساتھ حسن ظن رکھے'۔

پس اللہ کے بندو!لوگوں کے تعلق بدگمانی سے بچو، بلکہ اچھا گمان رکھواور پرودگار کے

ساتھ بھی حسنِ ظن رکھو، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالی کا بیفر مان موجود ہے: ''میں میرے بندے کے میرے ساتھ جیسا چاہے گمان کے مطابق ہوں، اب وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان ر

ایک شخص ایک امام سے جاکر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں، وہ تو کا فر ہے، یوچھا کہ اس کا کونسا کفرتم کونظر آیا؟ تو جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ساٹھ آلیا لیم کا

کٹرت سے ذکر کرنا حجاب کا باعث ہے، تو اُنہوں نے سمجھایا کہ یہ تو بالکل صحیح بات میں کئر مصلط استان کا مکثر مدنا کا کہ مدنا کا انہوں نے میں معلقہ میں اگر مسلط کا کہ مدنا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کہ مدنا کا کہ مدنا کے مدنا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کا کہ مدنا کہ مدنا کہ مدنا کا کہ مدنا کے کہ کہ مدنا کہ مدنا

ہے، کیونکہ حضورِ اکرم ملائٹھ آپیم کا بکثرت ذکر شیطان اورجہنم سے حجاب وآڑ کا سبب ہے، اے اصحابِ بصیرت، دیکھو! کیسی اچھی بات کہی، سوان حضرات کی پیروی کرو، ایسی صورت میں ہدایت وفلاح سے ہمکنار ہوجاؤگے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:''اے ایمان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانوبعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھیدنہ ٹٹولا کرو۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )

يانجوال خطبه

### ريخ الآخر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ رَبِيعَ الاخر

اَلْحَهُكُولِلْهِ اللّٰهِ هُعُلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ حُنَفَا وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا السَّلَاةَ وَيُوْتُوا السَّلَاةَ وَيُوْتُوا السَّلَاةَ وَيُوْتُوا السَّلَاةَ وَيُوْتُوا السَّلَاةَ وَيُوْتُوا السَّلَاقَةِ وَنَوْلُولُهُ اللّٰهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّٰهَ وَخَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّٰهَ وَخَلَهُ لَا شَرِيْكَ اللّٰهَ وَخَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَلْهُ وَلَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ السَّمْحَةِ السَّمْكَةِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

أُمَّا بَعُدُ:فَيَاعِبَادَ اللهِ التَّقُو اللهَ تَعالَى، وَاعْلَمُوْا:أَنَّ الْمَشْرُوعَ لَكُمْ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى صَلَاتِكُمْ بِالْخُشُوعِ فِيهَا وَ الطُّمَانِيْنَةِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالْسُجُودِ وَتَرُتِيلِ التَّلَا وَقِوَ عَلْمِ الْعُجْلَةِ، إِنَّ رُوْحَ الصَّلوةِ هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقَلْبِ وَالْقَالِبِ، وَ الْخُشُوعِ فِيْهَا، وَأَدَاءَهَا كَمَا شَرَعَ اللهُ بِالْإِخْلَاصِ وَصِدُقٍ وَهُبَةٍ وَّ حُضُورِ قَلْبِ، وَلَكِنَّ الْأَسَفَ عَلَى مَنْ يُصَلُّونَ وَلَكِنَّهُمْ يُسِيُؤُنَ فِي صَلَاتِهِمُ، كَتَبَ سَيَّدُ نَا الْإِمَامُ أَحْمَلُ بَنُ حَنْبَلَ رَحَمُهُ اللهُ رِسَالَةً الصَّلُوةِ إلى قَوْمِ صَلَّى مَعَهُمُ فَرَءَاهُمُ يُسِيْؤُنَ فِي صَلَاتِهِمُ وَبَعْضُ مَا كَتَبَ فِيهِ هٰنَا: " يَا قَوْمُ! إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَكُمُ، فَرَأَيْتُ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدِ كُمْ مَن يُّسَابِقُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، وَلِيْسَ لِمَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ صَلَاةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمُ: "

أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرُفَعُ رَأْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ أَن يُّحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ "(۱) عِبَادَ اللهِ! وَالنَّاسُ يُغْطِئُونَ فِي أَخْذِهِمْ فِي التَّكْبِيْرِ مَعَ الْإِمَامِ، عِبَادَ اللهِ! وَالنَّاسُ يُغْطِئُونَ فِي أَخْذِهِمْ فِي التَّكْبِيْرِ مَعَ الْإِمَامِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَيِّرُوا" (۲) مَعْنَاهُ أَنْ تَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ حَتَى يُكَيِّرَ وَيَفُرُغَ مِنْ فَكَيِّرُوا" (۲) مَعْنَاهُ أَنْ تَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ حَتَى يُكَيِّرَ وَيَفُرُغَ مِنْ

تَكْبِيْرِةِ، وَيَنقَطِعَ صَوْتُهُ ثُمَّ تُكَبِّرُونَ بَعْكَهُ، وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ (الإِمَامُ) فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوا ۗ أَيْ أَن أَن يَّنتَظِرُوْا الْإِمَامَ حَتْى يُكَبِّرُوْا وَارْكَعُوا ۗ أَيْ أَن يَنتَظِرُوا الْإِمَامَ حَتَّى يُكَبِعُونَهُ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتُبِعُونَهُ،

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَلُ رَحِمَهُ اللهُ: وَالْإِمَامُ لَا يَكُونُ مَكَيِّرًا حَتَّى يَقُولُ "اللهُ أَكْبَرُ" لِأَنَّ الْإِمَامُ لَوْ قَالَ: اللهُ، ثُمَّر سَكَتَ لَمْ يَكُنُ مُكَيِّرًا حَتَّى

يَقُولَ: "اللهُ أَكْبَرُ".

وَالَّذِئُ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ رُبَمَا جَزَمَ التَّكْبِيْرَ، فَفَرَغَ مِنَ التَّكْبِيْرِ قَبُلَ أَنْ يَّفُرُغَ الْإِمَامُ، فَقَلْ صَارَ لَهٰ الْمُكَبِّرًا قَبُلَ الْإِمَامِ، وَمَنْ كَبَّرَ قَبُلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةً، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَكَبَّرَقَبْلَ الْإِمَامِ فَلاَصَلَاةً لَهُ.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ وَقَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ مَعْنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ وَقَالُ الْكَمْلُ "مَعْنَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقُولُوا "الله هُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْلُ "مَعْنَاهُ أَنْ تَنْ تَظِرُوا الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَيَقُولَ "تَنْ تَظِرُوا الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَيَقُولَ "تَنْ عَلَى اللهُ لِمَامُ رَأْسَهُ وَيَقُولَ "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ " وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ رَا كِعُونَ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ " وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ رَا كِعُونَ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ

ريع الآخر

فَيَرْفَعُوْنَ رُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُونَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَهْلُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَإِذَا كَبَّرَوَ سَجَلَوَ كَيْرُوُ وَاسْجُلُوُا" مَعْنَاهُ: أَنْ يَّكُوْنُوَا قِيَامًا حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَنْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ وَيَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتَبِعُوْنَهُ جَاءَعَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبِرَضِى عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا الْحَطَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا الْحَطَّ مِنْ قِيَامِهِ لِلسُّجُودِ لَا يَنْعَنِى أَحَلُّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهٰنَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْإِمَامُ يَرْ كَعُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلِهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْإِمَامُ مِيْ كُمْ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلِكُ وَسُلْكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلِهُ وَسُلِيهُ وَسَلَّمَ "اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُعْلَالَةُ عَلَى اللهُ عُلْكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلُكُمْ وَيَسْجُلُ قَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ السَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّامُ السَامُ السَامُ السَّامُ اللهُ اللهُ السُلَالُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَارُ فَعُوْا رُوُوسَكُمْ وَكَبِّرُوُا "مَعْنَاكُهُ أَن يَّثُبُتُوا الْجُوْدًا حَتَّى يَرُفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ شُجُودٌ أَتُبَعُونُ فَوَفَعُوا رُوُوسَهُمْ وَيُكَبِّرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ شُجُودٌ أَتُبَعُونُ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ فَي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءً الْحَدِيثُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءً الْحَدِيثُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءً الْحَدِيثُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَقَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَا وَالْاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْمُولُ وَالْعُوا الْعَلَيْمِ وَالْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعُوا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عِبَادَ اللهُ ! وَأَحْسِنُوا السُّجُودَ وَلَا تُضَيِّعُوا شَيْئًا فَقَلَ جَاءَ فِيُ الْكَدِيْثِ: ﴿إِنَّ الْيَكَنِينِ تَسُجُلَانِ كَهَا يَسْجُلُ الوَجُهُ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَلُ كُمُ وَجُهَهُ فَلْيَضَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرُفَعُهُمَا ﴾

فَاتَّقُو الله يَامَعُشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَآحْكِمُوْاصَلَاتَكُمُ وَالْزَمُوْافِيْهَا سُنَّةَ نِبِيِّكُمُ وَالْزَمُوافِيْهَا سُنَّةَ نِبِيِّكُمُ وَاصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْنَ ـ إِنَّ

الله تَعالَى يَقُولُ ، وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللهَ تَعالَى يَقُولُ ، وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللهَ

الرَّجِيْمِ {وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ. وَقَالَ: قَلُافُلُتِ الْمُوْمِنُونَ الَّانِيْنَ فِي صَلاتِهِمُ خَاشِعُونَ} (٣) وَقَالَ: قَلُافُلُحُ الْمُوْمِنُونَ الَّانِيْنَ فِي صَلاتِهِمُ خَاشِعُونَ} وَاتَّاكُمُ مِمَا فِيْهِ بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمُ فِي الْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِتَّاكُمُ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُو الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا، وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمُ مِنَ اللهَ لِي وَلَي فَاسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) بخاری: ۲۰۹ **و**مسلم: ۲۲۲<u>- ۱۱۳</u>

(۲) بخارى:۵۰۰-۵۰۱

(٣)المؤمن:١

يانچوان خطبه بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

نماز میں لوگوں کی کو تا ہیاں

ربيع الاخر

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد!

اللہ کے بندو! تم جانتے ہو کہ نماز میں اصل مقصد سے کہ پوری توجہ، خشوع، اطمینان کے ساتھ قیام، رُکوع، سجدہ اور تلاوت کوادا کیا جائے، جلد بازی نہ ہو، اللہ کے

علم کے مطابق جسم وروح کے ساتھ اس کی طرف توجہ، خشوع، اخلاص وخشیت اور

حضورِ قلبی ہی تو اصل نماز کی جان ہے، لیکن بڑے صدمہ کی بات یہ ہے کہ بہت ہے

امام احمدؓ نے ایک قوم کودیکھا کہ نماز میں کوتا ہی کررہے ہیں ،توان کی خدمت میں نماز کےموضوع پرایک رِسالہ قلمبند کر کے پیش کیا ،جس کے بعض مندرجات بیہ ہیں :

، رسے 'ورق پر ایک ہے جمعہ استریب ہے۔ ''میں نے تمہارے ساتھ نمازیڑھی تو دیکھا کہ بعض مقتدی رُکوع و ہجود وغیرہ میں

امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں،ایسے آدمی کی نماز کہاں؟" آپ سالٹھ آپیر کا فرمان ہے:

''کیا جوامام سے پہلے ( رُکوع یا سجدہ سے ) سراُٹھا تا ہے، اُسے بیڈ رنہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کا سرگدھے کے سرکی طرح کردئ'۔

سامعین کرام! لوگ امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے، آپ سالٹھ آلیوں کا فرمان ہے:''جب اِمام تکبیر کہے تب تم کہو'' یعنی امام اپن تکبیر سے یوری طرح فارغ ہوجائے تواس کے بعدتم اپنی تکبیر شروع کرو، آپ سالٹھ آلیوں نے فرمایا:

''جب امام تکبیر کے اور رُکوع کرے تب تم تکبیر کہواور رُکوع کرو'' یعنی انتظار کریں،

يا چوال حطب

جب إمام تلبیر کهه کر رُکوع میں جائے تو مقتدی کھڑے رہیں، جب اس کی تکبیرختم ہو جائے تب مقتدی رُکوع میں جائیں، امام احرر فرماتے ہیں: اس لیے کہ جب امام کی اللہ اکبر ممل ہوتھی مکبر (یعنی تکبیر کہنے والا) شار ہوگا، کیونکہ اگر وہ'' اللہ'' کہہ کر خاموش ہو

جائے تو اُسے مکبر (یعنی تکبیر کہنے والا) نہیں کہیں گے، امام کے ساتھ تکبیر کہنے والی کی فاز دُرست نہ ہوگی، کیونکہ امام سے پہلے ہی وہ نماز میں داخل ہور ہا ہے، اور آپ

صَلَّىٰ اللَّهِ كَا فَرِمَان ہے: '' پھر جب امام (رُكوع) سے سراُ تھائے، سمع الله لمن حمده كهة كية مان سمع الله لمن حمده كهة كية وتم اپناسراُ تھا وَاور الله هدربنا لك الحمد كهو، يعنى امام سمع الله لمن حمده كهنے سے فارغ موكررُكوع سے قيام ميں پہنچ جائے، تواس كے بعدتم رُكوع سے سراُ تھا وَاور

آپ سالانٹائیا پہر کے فرمان''اور جب تکبیر کہہ کرسجدہ میں جائے توتم تکبیر کہہ کرسجدہ میں جاؤ'' کا مطلب میہ ہے کہ امام سجدہ میں پہنچ جائے، جب تک اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دے، مقتدی اعتدال میں کھڑا رہے، جب امام پہنچ چکا تو اب مقتدی جھکنا شروع کر

حاضرین کرام! سجده کوچیج و هنگ سے ادا کرو، کسی عمل کوضائع نہ کرو، حذیث میں سے کوئی ہے کہ جس طرح چبرہ کا سجدہ ہے اسی طرح ہاتھ کا بھی سجدہ ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی چبرہ زمین پرر کھے تو ہاتھوں کو بھی رکھے، اور جب چبرہ سجدہ سے اُٹھائے تو ہاتھوں کو بھی الٹھائے ۔

پس اللّٰدے بندو!اللّٰہ سے ڈرواور پختہ اوراچھی نماز پڑھو، آپ سِلِّ اللّٰہ اور صحابۂ

| رَجُ الآخِ                                                                                                                                                                                    | ل پانچوال خطبه       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ، طریقه پر چلنے کی کوشش کرو، فر مانِ باری ہے:''اورتم نماز کو قائم<br>وررکوع کرنے والول کے ساتھ رُکوع کیا کرو، اللہ تبارک وتعالی<br>ایمان والے کامیاب ہوئگے، جونماز میں اظہارِ عجز و نیاز کرنے | کرواورزکوة دیا کرو،۱ |
| ۔ وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )                                                                                                                                           | اللدتبارك            |
|                                                                                                                                                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                               |                      |

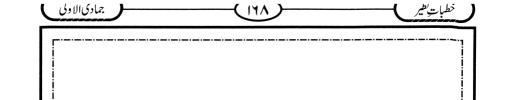

# جسادي الاولى



يهلاخطيه

جمادى الاولى

#### بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادي الاولى

اَلْحَهُلُسِلُهِ الَّذِي صَوَّراً صَنَافَ الْحَلِيْقَةِ فَأَبْلَعَ فِي تَصْوِيْهِا، وَقَلَّرَ الْحَبَلَةِ فَا لَخَيْلَافَ أَجْنَاسِهَا فَأَحْسَنَ فِي تَقْدَيْهِا، وَنَشَرَ رَحْبَتَهُ عَلَى قَوِيِّهَا وَضَعِيْفِهَا، وَصَغِيْرِهَا وَكَبِيْهِا، وَأَشْهَدُأَنَ لا الله الآ الله وَحْدَهُ لاَ شَعِيْفِهَا، وَصَغِيْرِهَا وَكِينِهِ اللهِ الله الله الله وَحْدَهُ لاَ شَعْرِيْكَ لَهُ وَخُدَهُ لاَ شَعْرِيْكَ لَهُ وَأَحْدَدُهُ وَهُوَ الَّذِي يَعِيهِ تَصَارِيْفُ أُمُورِهَا، وَأَشْهَدُأَنَّ لاَ الله عَبْدُهُ وَمُولَا الله وَهُوالَّذِي إِيكِهِ تَصَارِيْفُ أُمُورِهَا، وَأَشْهَدُأَنَّ الله عَبْدُهُ وَمُعْوَلِكُ مَنْتَدَعُهَا فَعَلَيْهُ وَرَسُولِكَ مَنْتَدَعُهَا وَمَصِيْرِهَا، الله عَبْدُ وَمَلْ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا فَعَلَيْهِا اللهُ هَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا فَعَلَى اللهُ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا فَعَلَى اللهُ وَمَلْ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا فَعَلَى اللهُ وَمَا اللهُ هَرَالِهُ وَاللهُ وَمَا وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَمَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أُمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! اِتَّقُوا اللهَ تَعَالىٰ وَتَكَبَّرُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَرَدَتَ أَنْ تَنْ كُرَ عُيُوْبَ غَيْرِكَ، فَاذْ كُرْ عُيُوْبَ غَيْرِكَ، فَاذْ كُرْ عُيُوْبَ نَفْسِكَ ﴿ () يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدَتَ أَنْ عُيُوْبَ تَفْسِكَ ﴿ () يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدَتَ أَنْ لَا عُيُوبَ تَفْسِكَ ذَالِكَ، فَاذْ كُرْ عُيُوبَ تَلْ كُرُ عُيُوبَ نَفْسِكَ أَيْ اللهَ عَيْولِكَ أَيْ لَكَ مَانِعًا لَكَ نَفْسِكَ أَيْ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ ذَهْنِكَ، فَعَلَى أَن يَّكُونَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ عَنِ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ .

فَاعُلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُزُوْمُ السَّلاَمَةِ بِتَرُكِ التَّكَوْبِ نَفْسِهِ، التَّجَسُّسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْاشْتِغَالِ بِإصْلاَحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَدَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ، فَالتَّجَسُّسُ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ عُنْ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ الْإِيْمَانِ، وَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُعْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُعْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ

وَأَخْزَانِهِ، وَ الْكَافِرُ وَالْجَاهِلُ كُلُّ مِنْهُمَا يُسِيْعُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ وَلاَيُفَكِّرُفِي جَنِيَّاتِهِ وَ أَشَجَانِهِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُسُنُ الظَّنِ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ" (٢) وَكَانَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الشَّافَعِيُّ رَحْمَهُ اللهُ يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَ أَن يُّخْتَمَ لَهُ بِخَيْرٍ، فَلْيُحْسِنُ ظَنَّهُ الشَّافَعِيُّ رَحْمَهُ اللهُ يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَ أَن يُخْتَمَ لَهُ بِخَيْرٍ، فَلْيُحْسِنُ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ" وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِلُّهُ إِللَّا فِي النَّاسِ وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِلُّهُ بِالْنَاسِ وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوَجُودَ كُلَّهُ يُمِلُّهُ إِللَّا فِي النَّارِجَةِ، فَإِنَّ الْمَنَا أَوْلِي كَالْمَاءُ لِالْكَوْنِ إِللَّا فِي النَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْمَنَا فُونَ مَعَ الْخَلُقِ كُلْهِمُ فِي النَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْمَنَا فُونَ الْمَوَاضِعِ الْمُنْخَفِضَةِ دُونَ مَن الْمَاءُ لِللَّهُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُنْخَفِضَةِ دُونَ مَن الْمَاءُ لِللَّهُ فِي النَّامِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَلَى الْمَوَاضِعِ الْمُنْخَفِضَةِ دُونَ مَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَوْمَ فَي الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَقُلْ الْمَوَاضِعِ الْمُنْخَفِضَةِ دُونَ الْمَوْمُ فَي الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ وَلَى الْمَوْمُ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمُ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمُ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَاءُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ مُعْمُولُومُ الْمُؤْمِنُ ا

مَّعَ الْخَلْقِ كَالْمَاءِ، وَالْمَاءُ لاَ يَجْرِئُ اللَّ فِي الْمَوَاضِعَ الْمُنْخَفِضَةِ دُونَ الْعَالِيَةِ وَالْمُنْخَفِضَةِ دُونَ الْعَالِيَةِ وَالْمُنَتَسَاوِيَةِ، وَلاَ يَرَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ كَنَالِكَ الآَ إِنَّ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِالْخَلْقِ. فَاعْلَمُوا ذَالِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَاعْمَلُوا بِهِ وَلاَ يَغُرَّ نَّكُمْ حَدِيْثُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الطَّنَ" الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الطَّنَ"

(٣) فَإِنَّ مَغْنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْكُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِيُ لَهُ أَن يُعَامِلَ النَّاسَ وَهُوَ هُ عُتَرِسٌ مِنْهُمُ كَمْعَامَلَةِ مَن يُسِيئُ النَّبَغِيُ لَهُ أَن يُعَامِلَ النَّاسَ وَهُوَ هُ عُتَرِسٌ مِنْهُمُ كَمْعَامَلَةِ مَن يُسِيئُ النَّانَ عَرَّا النَّاسَ وَهُو هُ عُتَرِسٌ مِنْهُمُ كَمْعَامَلَةِ مَن يُسِيئُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّانَ عَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِينُ مِنَا أَن نَكُونَ حَازِمِينَ عَاقِلِيْنَ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى حَدِيْثِ النَّيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَاسُوا مِن مَعْنَى حَدِيْثِ النَّيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَاسُوا مِن

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: " ٱلْحَوْمُ سُوْءُ الطَّقِ" (٣) أَى إِنَّ الْإِنْسَانَ يَكُوْنُ هُوْتَاطًا إِذَا أَسَاءَ الطَّنَّ، كَمَا أَنَّ الْمُصَلِّى حِيْمَا يَلُخُلُ فِي الْمَسْجِدِ يَضَعُ نَعْلَيْهِ نُصْبَ

النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنَّ بِأَنْفُسِكُمْ، لاَبِالنَّاسِ، كَمَا أَوْضَحَهُ الرَّسُولُ صَلَّى

جمادى الاولى

عَيْنَيْهِ لِأَنَّهُ يُسِيِّئُ الظَّنَّ بِاللِّصِّ بِأَنَّهُ يَسْرِ قُهُ، فَبِنَا يَتَحَوَّطُ نَعْلَيْهِ، فَهٰنَا هُوَمَعْنِي قَوْلِ سَيِّدِنَا الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ ٱلْحَزْمُ سُوْءُ الظَّنّ فَاحْنَارُوْا عِبَاكَاللَّهِ بِسُوءِ الظَّنَّ بِالنَّاسِ بَلَ حَسِّنُوْهُ مِهِمْ وَبِرَبِّ التَّاسِ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى يَقُولُ: "أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي فِي " (٥)فَلْيَظُنَّ بِي مَاشَاءَ ،جَاءَ رَجُلُ إلى سَيِّدِنَا الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةً النُّعْمَانِ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ: مَاعُدتُ أَعْتَقِدُ فِي فُلاَنِ أَبَدًا، فَقَالَ لَهُ: لِمَا ذَا ؛ قَالَ:سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿غَالِبُ فَقَهَاءِ الْعَصْرِ يَكُرَهُونَ الْحَقَّ وَيُعِبُّونَ الْفِتْنَةَ " فَقَالَ لَهُ: "يَعْتَبِلُ أَن يَّكُونَ مُرَادُهُ بِالْحَقِّ الْمَوْتُ، وَبِالْفِتْنَةِ الْمَالُ وَالْوَلَنُ وَقَلْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ { إِنَّمَا اَمْوَ الْكُمْ وَأَوْلاَ دُكُمْ فِتْنَةً } (١)وَجَاءَ آخَرُ لِإِمَامِ آخَرَ وَقَالَ لَهُ: إِنِّي لاَ أَعْتَقِدُ فِي فُلاَن فَإِنَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ لَهُ: مَابَكَ الْكَمِنُ كُفُرِةٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابٌ فَقَالَ لَهُ: قَوْلٌ صَعِيْحٌ، الْإِكْتَارُ مِنْ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِجَابٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِمَابٌ مِّنَ النَّادِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰنَا يَا أُولِي الْأَبْصَادِ، فَاقْتَدَوْا بِهِمْ فَمَنَ اقْتَلَى عِهِمْ فَهُوَ عَلَى هُدًى مِنْ رِبِّهِ، وَهُومِنَ الْمُفْلِحِيْنَ

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ { يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الجُتَنِبُوْ اكْثِيْرًا مِنَ الظَّيِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّيِّ إِثُمُّ وَلاَ تَجَسَّسُوْ ا} (٤)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِيْ وَ إِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كِرُ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَنَا وَأَستَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَ

| ( | جمادیالاوتی      | (121)                                                                   | پہلاحطبہ    | ز   |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|   |                  | لَّهُ سُلِمِيْنَ فَاسْتَغُفِرُو هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. | لِسَائِرٍ ا | P   |
|   |                  | لجامعالكبيرللسيوطي:(١٣٠٥)                                               | l(ı)        | *** |
|   |                  | مسنداحد: (۹۲۲۹)                                                         | (°)         |     |
|   |                  | السننالكبرىللبيهقى:(٢٠٩١٨)                                              | l(r)        | İ   |
|   |                  | مسندالشهابالقصاعي:(١٣٩)                                                 | »(r)        | İ   |
|   |                  | مسنداحد:(۱۲۱۱۲)                                                         | »(a)        |     |
|   |                  | لتغابن: ١٥                                                              | (۲)         | -   |
|   |                  | لحجرات: ۱۲                                                              | (4)         | -   |
|   | i<br>!<br>!<br>! |                                                                         |             |     |
|   | i<br>i<br>i      |                                                                         |             |     |
|   | !<br>!<br>!      |                                                                         |             | -   |
|   | !<br>!<br>!      |                                                                         |             | -   |
|   | !<br>!<br>!      |                                                                         |             | -   |
|   |                  |                                                                         |             |     |
|   |                  |                                                                         |             | İ   |
|   | i<br>!<br>!      |                                                                         |             | -   |
| l |                  |                                                                         |             |     |
|   | <u> </u><br>     |                                                                         |             |     |
|   | !                |                                                                         |             |     |
|   | <u> </u>         |                                                                         |             | -   |
|   |                  |                                                                         |             |     |

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ عيب بسيني وعيب جو تي

جمادي الاولى

يهلاخطيه

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو،اورآپ صلی اللہ کے اس فرمان میں غوروتد بر کرو،'' جب کسی دوسرے کے عیوب کے ذکر کا ارادہ ہوتو خودا پنے عیوب یا دکرو، لعنی

تمہارانفس کسی دوسری کے عیوب کی طرف متوجہ ہو،تواپنے ذہن میں خوداپنے عیوب کو یاد کرو، یہ بات دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے روکے گی۔

اصلاح کی فکر کرے، جواپنی فکر میں دوسروں کی عیب بین سے محفوظ رہے گا، وہ بلاوجہ کی پریشانی سے محفوظ رہے گا، وہ بلاوجہ کی پریشانی سے نجات حاصل کر کے راحت و چین کی زندگی گذار ہے گا، لوگوں کے عیب کی

پریپان سے بات میں رہے اور سے دبین کا رسمان مدارے ہو وں سے بیب کا توہ میں رہنا نفاق کا شعبہ ہے، ایک عقلمند مسلمان اپنے بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور اپنے حزن وغم کی فکر میں رہتا ہے، اس

کے برعکس ایک کا فراور جاہل دونوں بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا گمان رکھتے

ہیں ، اور خود اپنے عیوب اور کمزور بول سے بے پرواہ ہوتے ہیں ، آپ سال اللہ کا فران ہے: '' حسنِ طن حسنِ عبادت میں داخل ہے''، اور سید ناامام شافعی رحمة الله علیہ

فرمایا کرتے تھے کہ:'' جو خاتمہ بالخیر چاہتا ہو، اسے لوگوں کے ساتھ حسنِ ظن رکھنا

يهلاحظيه المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي اللودي المحادي سلوک کرے تواپنے آپ کوتمام مخلوق سے کمتر درجہ میں رکھ''، کیونکہ اس کی مثال پانی کی طرح ہے، جو ہمیشہ پستی کی طرف بہتا ہے، نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف، اور اس درجہ کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ حسن ظن رکھے۔

ے حوں سے سے روزن ہے دہتی <sub>اس</sub>وں سے مار سے ہیں ہے۔ سامعین کرام!اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلواوراس پر<sup>عم</sup>ل پیرارہو،اور

سامعین کرام!اس بات لوا چھی طرح ذہن سین کرلواوراس پرس پیرارہو،اور آپ سالٹھائیل کی اُس حدیث سے کہیں تنہیں غلونہی اور دھوکہ نہ ہو،جس میں ارشاد ہے

. کہ: بدگمانی کے سلسلہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کیونکہ اس حدیث سے

آپ سلیٹھالیہ کا منشایہ ہے کہ آدمی کولوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے، گویا کہ ان کے متعلق برگمان ہو، ورنہ بڑی آسانی سے دھوکہ کا شکار ہوجائے گا،

پ ہیں ہوں ہے۔ یہ میں ہوں ہے۔ یہ میں ہوں ہے۔ یہ ہم ہر معاملہ میں محتاط رہیں اور ناپ تول المبندا حضور اکرم صلاح اللہ ہوں اور ناپ تول

کر قدم آ گے رکھیں ، بعض علماء کا خیال ہے کہ اس حدیث کا بیم طلب ہے کہ خود اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرونہ کہ دوسروں کے ساتھ ، جبیبا کہ ایک حدیث میں آپ

صلَّ اللَّهِ نَهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اسے یہ بد مگمانی ہے کہ کہیں چور جیل اڑا نہ لیجائے ،اس لئے اسے احتیاط سے رکھتا ہے، یہی تشریح ہے آپ ملی ٹائیلیا کے مذکورہ فرمان کی۔

اللہ کے بندو! لوگوں کے متعلق بد گمانی سے بچو، بلکہ اچھا گمان ر کھواور پرور

دگار کے ساتھ بھی حسنِ ظن رکھو، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالی کا پیفر مان موجود ہے: ''
میں میرے بندے کے ،میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوں ،اب وہ میرے ساتھ

حبیبا چاہے گمان رکھے''،ایک شخص سید ناامام ابوحنیفہ رحمتہ اللّٰدعلیہ کی خدمت **می**ں حاضر

ہوکر کہنے لگا کہ فلال کے متعلق میری رائے بھی بھی اچھی نہیں رہتی انھوں نے سبب پوچھا
تو کہا: میں نے اسے بیہ کہتے سنا کہ عصرِ حاضر کے اکثر و بیشتر فقہاء فق سے نفرت اور فتنہ
سے محبت رکھتے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا کہ ممکن ہے کہ حق سے اس کی مراد موت اور
فتنہ سے مال واولا دمراد ہو، کیونکہ قرآن میں مال واولا دکوفتہ قرار دیا ہے، ایک اور شخص
ایک دوسرے امام سے جاکر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں، وہ تو کا فرہے، پوچھا
کہ اس کا کونسا کفرتم کونظر آیا؟ تو جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ سل الگا تھے جات ہے، کیونکہ حضور
ذکر کرنا تجاب کا باعث ہے، تو انھوں نے سمجھا یا کہ بیتو بالکل تھے جات ہے، کیونکہ حضور
اگر مانا شاہیا ہم کا بکثر ت ذکر شیطان اور جہنم سے تجاب و آڑ کا سبب ہے، اے اصحاب
اگر م مانا شاہیا ہم کا بکثر ت ذکر شیطان اور جہنم سے تجاب و آڑ کا سبب ہے، اے اصحاب
بھیرت! دیکھوکیسی اچھی بات کہی، سوان حضرات کی بیروی کرو، الی صورت میں
ہدایت و فلاح سے ہمکنار ہوجاؤ نگے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والوں بہت

سے گمانوں سے بچو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں،اورکسی کی ٹوہ میں نہلگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین دد مرا تقبه المال وي

دوسرا خطبه بستم الله الرَّحين الرّحين جمادي الاولى

اَلْحَهُدُولِلهِ الْبَاهِرَةُ حِكْمَتُهُ، اَلْقَاهِرَةُ سَطُوتُهُ، اَلْكَافِيةُ نِعْمَتُهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ وَأَشْهَلُ أَنَّ وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا اِللهَ اللهُ وَأَحْمَلُهُ، وَهُو الشَّافِيةُ رَحْمَتُهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَانَا هُحَبَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، وَهُو البَّالِغَةُ حُبَّتُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ سَيِّلِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ بَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ بَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ مَثُولِكَ مَنْ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ مَثْدُوا بَمَدَدِهِ وَشَمَلَتُهُمُ وَبَرَ كُتُهُ .

أُمَّا بَعُنُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ تَعَالىٰ وَتَكَبَّرُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَالَ: ﴿أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغُنُو كُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِه، وَأَحِبُّونِي كِحُبِّ الله، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي كِجُبِّي، (١) وَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغُنُو كُمْ بِه"أَيْ غِنَاءًا حِسِّيًّا أُو مَعْنَوِيًّامِنُ نِعَهَهُ وَهِي مُلاَ ئِمُّ لِلنَّفْسِ ثُحْهَدُ عَاقِبَتُهُ، وَأَحِبُّوْنِي لِحُبِّ الله "إذُ لاَيصِحُ أَنْ تَكُونَ مُحِبًّا لِلهِ بَاغِضًا لِحَبِيْبِه، فِإِنَّ مَنْ آحَبَّ أَحَلًا يُحِبُّ هَحُبُوْبَهُ ، وَكَذٰلِكَ تُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِه لِحُبِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِنَا قَالَ "وَآحِبُّوا أَهُلَ بَيْتِي لِحُبِّيْ" قَالَ اللهُ تَعَالىٰ { وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُلُّوا نِعُمَةِ اللهِ لاَ تُحُصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ } (٢) وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ { قُلَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ } (٣)وَقَالَ أَيْضًا جَلَّ شَأْنُهُ وَتَعَالَتُ عَظْمَتُهُ وَبَقِيتُ كَلِمَتُهُ { قُلُ لِا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

جمادى الاولى

أَجُرًا اللَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُلِي وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُلَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ } (٣)

فَيَا أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ: قَلْ سَمِعْتَ أَنَّ النِّعْمَةَ مُلاَ يُمُّ لِلنَّفْسِ ثُحْمَلُ عَاقِبَتُهُ وَهِيَ لاَ تَكُونُ مَحْمُودَةَ الْعَاقِبَةِ الرَّ إِذَا وُقِّقْتَ لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ وَفَّقَكَ اللهُ لِحَمْدِهِ فَقَلُ آحَبَّكَ، لِأَنَّ حُبَّهُ سَابِقٌ، وَحُبَّكَ لاَحِقٌ، قَالَ اللهُ تَعَالىٰ {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} (٥)فَحَتُّ عَلى مَنْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ التِّعَمُ أَنْ يُكُثِرَ مِنَ الْحَمْدِيلَاءِ تَعَالَىٰ، فَقَلْ وَرَدَ أَنَّ مُولِى عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَالسَّلاَمِ، قَالَ: "يَارَبّ كَيْفَ اِسْتَطَاعَ آدَمُ أَن يُؤَدِّي شُكْرَ مَاصَنَعْتَ اِلَيْهِ خَلَقْتَهُ بِيَبِكَ، وَنَفَخْتَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِكَ، وَاسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ، وَأَمَرْتَ الْمَلاَ ئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَامُوْسَى عَلِمَ آدَمُ أَنَّ ذَالِكَ مِنِّي فَحَبِدَنِي عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَالِكَ شُكُرًا لِمَا صَنَعْتُ إِلَيْهِ، (١) وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءُولَاسِيَّمَا اِشْتَغَلْتُ بِشُكْرِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا: إِنَّ اللهَ تَعَالىٰ خَلَقَ أَصْنَافًا كَثِيْرَةً مِنَ الْخَلْق وَرَأَيْتُهُ جَعَلَ يَنِي آدَمَ أَكْرَمَ الْخَلْق فَجَعَلَنِيْ مِنْ يَنِي آدَمَ، ثَانِيْهَا: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَجَعَلَنِي مِنَ الرِّجَالِ، وَ ثَالِثُهَا: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ الإسلامَ على سَائِرِ الْأَدْيَانِ، فَهُوَ أَحَبُّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَنِي مُسْلِبًا مُوَحِّلًا، وَرَابِعُها:رَأَيْتُهُ فَضَّلَ أُمَّةَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِر، فَجَعَلَنِي مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ آمَن بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ يَخْمَلَ اللهَ عَلى هٰذِيهِ

البِّعْبَةِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَرِاخْتَارَةُ وَجَعَلَهُ مِنْ صِنْفِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنْ حَقِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ وَلَيْلَةِ اللهِ وَالنَّيْنَ وَالْفُقَهَاءِ، وَمِنْ حَقِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ تَصَلِّى وَلَيْنَ يَكِيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ تَصَلِّى وَلَيْكَةً وَلَيْكَةً وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ وَلَيْكَةً وَلَيْكَةً الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ وَلَيْلَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ وَلَيْكَةً وَلَالِيَهُا يَوْمَ الْمُؤْمِنَ لَكُونَ يَكِيْكَ، لاسِيَّمَا يَوْمَ الْمُؤْمِنَ وَلَيْكَةً وَلَيْكُونَ وَلَيْكَةً وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَائِمُا وَالْمُؤُمِّةُ وَلَالِيْكُونَ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَائِكُونَ وَلَائِمُونَ وَلَيْكُونُ وَلَائِهُ وَلَائِمُونَ وَلَائِمُونَ وَلَيْكُونُ وَلَوْلِيَاكُونَ وَلَائِمُونَ وَلَيْكُونَ وَلَائِمُونَ وَلَوْلِيَاكُونَ وَلَائِمُونَ وَلَائِمُونَ وَلَيْكُونُ وَلَائِمُونَ وَلَائِمُونَ وَلَوْلِيَاكُونُ وَلَائِمُونَ وَلَوْلِيَاكُونَ وَلَائِمُونَ وَلَائِمُونَ وَلَائِمُونَ وَلَائِمُونَا وَلَوْلَالَالُكُونَ وَلَائِمُونَا وَلَائِمُونَا وَلَائِمُونُ وَلَوْلِيَالِيلُونَ وَلَائِمُونَا وَلَائِمُونُ وَلَائِمُونَا وَلَائِمُ وَلَاللهُ وَلَيْكُونُ وَلَائِمُ وَلَالْمُؤْمِلُونَا وَلَيْكُونُ وَلَائُونَ وَلَيْكُونُونُ وَلَائِمُونَا وَلَوْلِيلِي وَلَيْلُونُ وَلَالْمُونَا وَلِي لَعُلِمُ وَلَوْلِيلُونَ وَلَائِمُونَا وَلِمُونَا وَلَائِمُونَا وَلَائِمُ وَلِمُونَا وَلِيلِكُونَا وَلِمُونَا وَلِيلُونُ وَلِمُونَا وَلِيلُونَا وَلِمُ وَلِمُونَا وَلِمُ وَلِمُونَا وَلِمُونَا وَلِيلُونُ وَلِمُونَا وَلِمُولِكُولُولِهُ وَلِمُونَا وَلَائِمُونَا وَلِمُولَالِكُونَا وَالْمُولُولِي وَلِمُونَا وَلَالِهُ وَلَوْلِوالْمُولِولِهُ وَلِيلُولُونَا وَلِيلُولُونَا وَلِي

عِبَادَاللهِ التَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَاحْنَدُوا الْبَطْرَ عِنْدَ حُلُولِ النِّعَمِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَهَالِكِ الَّتِي تُسْرِعُ مِمَنْ سَلَكَهُ إِلَى مَالِكِ خَازِنِ النَّارِ وَصَاحِبِ دَارِ الْبَوَارِ، وَهَي سَخُطِ الْجَبَّارِ، صَرَفَىٰ اللهُ وَاتَّاكُمْ عَنْ طَرَائِقِهَا وَجَعَلَىٰ وَاتَّاكُمْ مِنْ سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَاخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا طَرَائِقِهَا وَجَعَلَىٰ وَإِتَّاكُمْ مِنْ سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَاخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَاخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا سَلِيمًا، وَتَنَكَّرُ قَوْلَ مَنْ لَمْ يَزَلُ عَلِيًّا حَكِيمًا {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَابِكُمْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَابِكُمْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَاللّٰهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: آعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قُلْرُانُ كُنْتُمْ تُعِبُّوْنَ اللهُ فَاتَّبِعُوْنِيُ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ لَّحِيْمٌ } (٩)

ٱللَّهُمَّدِ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعْنِي حُبُّهُ عِنْدَاكَ،أَللَّهُمَّدِ اجْعَلُ حُبُّهُ عِنْدَاكَ،أَللَّهُمَّدِ اجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبًا إِلَى مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُو هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

(۱) المعجم الكبير:٣٣٦ (۲) ابراهيم:٣٣

(٣) آلِ عمران: ٣١

مه: ۵۱ المائدة: ۵۳ ممان مان ۱۳۵۵ (۱)

(٤) النسائي: ٥٠١٣

(٩)آلِعمران:٣٠

بِسِهُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الأولى

دوسراخطبه

## نعمتول يرث كر

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على الموصيه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! اللّٰد تبارك وتعالى كا تقوى اختيار كرو، اور آ پ سالينهايينم كـاس فر مان میںغور وفکر کرو کہ:'' اللہ کی لا تعدا دفعتیں جوتم کو حاصل ہے، اس بناء پراس سے محبت رکھو،اوراللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو،اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو'' ،اللہ کی ان نعمتوں میں حسی اور معنوی دونو ں نعمتیں داخل ہیں ،اور نعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیزتمہارے لئے مناسب ہواوراس کا انجام بہتر اور قابل تعریف ہو،اورتم اللہ سے محبت کی وجہ سے اس کے محبوب سے محبت کرو، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہوسکتی ہے کہاللہ تعالی سے محبت کرنے والا ، اُسکے حبیب صاللہٰ البہٰ سے بغض ونفرت ر کھے،اور پیاصول ہے کہ جب کسی سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوگی ، اسی اصول کی وجہ سے آپ سالیٹھ ایٹی کے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، ارشادِر بانی ہے:''اورتم کو ہروہ چیزعطا کی جوتم نے مانگی ،اوراللہ تعالٰی کی معتیں اگر شار کرنے لگوتو شار میں نہیں لا سکتے ، سچ بیہ ہیکہ آ دمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے'' نیز فرمایا: '' آپ فرماد بجئے کہا گرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو، توتم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور الله تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ، بڑی عنایت فرمانے والے ہیں'' نیز ارشاد فرمایا کہ:'' آپ بول کہیئے کہ بجز رشتہ داری کی محبت کے میں تم سے اور پھنہیں چاہتا،،اور جو

عطافر ما کرمخلصین میں شامل فر مائے۔

فرمانِ باری تعالی ہے: '' آپ فرماد یجئے کہ اگرتم الله کی محبت رکھتے ہو، تو میری راہ يرچلو، تا كەللاتم سے محبت كرے اورتمهارے گناہ بخشے، اورالله تعالی بخشے والا مهريان

یا اللہ ہمیں آپ کی محبت اور جن کی محبت آپ کے یہاں مقبول ہوان کی محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی محبت کو ہماری نگاہ میں ہمارے جی ، ہمارے اہل اور ٹھنڈے

یانی سے بھی بڑھ کر محبوب تربناد بھیئے۔

اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کوممل کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

جمادي الاولي

تيسراخطبه

اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًاوَ خَيْرَ الْأَنْسَابِ سَيِّدَالْأَنْبِيَاءِ وَأَشْهَدُأُنُ لاَ اللهَ الاَّاللهُ وَحَدَاهُ لاَشَرِيْكَ خَيْرًا الْأَنْسَابِ سَيِّدَالْأَنْبِيَاءِ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهَ اللهُ وَحَدَاهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عَبُكُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُمَنِ اجْتَبَاهُ اللهُ وَاصْطَفَاهُ ـ أَمَّا بَعْدُ! فَاتَّقُوْ اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَقَلُ جَاءَ فِي صَحِيْح مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ وَإِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلْدِ اِبْرَاهِيْمَ السَّمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ

قُرَيْشًا، وَاصْطَفْى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ هَاشِمَ. "(١) اعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ هٰنَا الْحَدِيثَ يُبَيِّنُ لَنَا شَرَفَ نَسَبِهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلُوَّ حَسَبِهِ، وَيَلُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلِيْلُ نُخْبَةٍ كَرِيْمَةٍ وَحَفِيْلُ صَفْوَةٍ هُخْتَارَةٍ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَلُ ٱنْبَتَهُ مَنْبَتًا كَرِيمًا فِي أَكْرَمِ مَوْطِن وَ

أَطْيَبِ مَعْدَنٍ، وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ ظَلَّ يَنْقُلُهُ فِي الْأَصْلاَبِ الْحَسِيْبَةِ،

وَالْأَرْ حَامِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى انْتَهٰى بِهِ إِلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا نَقِيًا سَلِيًا، لَمْ يَمَسَّهُ شَيْئٌ مِنْ أَوْشَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوْضَارِهَا وَيُؤَيِّلُ فَقِيًّا سَلِيًا، لَمْ يَمَسَّهُ شَيْئٌ مِنْ أَوْشَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوْضَارِهَا وَيُؤَيِّلُ فَقِيًّا سَلِيًا، لَمْ يَمَسَّهُ شَيْعُ مِنْ أَوْشَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوْضَارِهَا وَيُؤَيِّلُ فَقَالُهُ تَعَالَى {اللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} (٢) فَإِنَّهُ لاَ يَجْعَلُهَا

عن عنى الخِيرَةِ الْأَطْهَارِ وَالشُّرَفَاءِ الْأَبْرَارِ، وَيُشْهِلُ بِهِ مَاجَاءَ فِي حَدِيثِ

هِرَقُلَ مَلِكِ الرُّوْمِ حِيْنَ سَأَلَ أَبَاسُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ تِلْكَ الْأَسْئِلَةَ

يرانطبي (١٨٥)

النَّقِيُقَةَ عَنْصِفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَقُولُ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَنَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا يَعْنِي فِي أَكْرَمِهَا أَحْسَابًا وَأَكْثَرِهَا قَبِيْلَةً، (٣)وَيُشُهِلُ بِهِ كَنَالِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله يَوْمَ خَلَقَ الْخَلْقَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ لَمَّا فَرَّقَهُمْ قَبَائِلَ جَعَلَنِي فِيْ خَيْرِقَبِيْلَةٍ ثُمَّ حِيْنَ جَعَلَ الْبُيُوْتَ جَعَلَيْي فِيْ خَيْرٍ بُيُوْتِهِمْ (٣)وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وُلُو آَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ (هِ) وَالسَّيِّدُ هُوَ الَّذِي يَفُونُ قَوْمَهُ فِي الْخَيْرِ أَوْ هُوَ الَّذِي يَفْزَعُونَ اللَّهِ فِي النَّوَائِبِ وَالشَّمَائِي فَيَقُوْمُ بِأَمْرِهِمْ، وَيَتَحَبَّلُ مَكَارِهَهُمْ وَيَلُ فَعُهَا عَنْهُمْ، وَهٰذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلاَصَةُ الْبَشَرِيَّةِ وَصَفُوتُهَا، وَلُبُّ الْإِنْسَانِيَّةِ وَزُبُنَاتُهَا، وَسَيِّدُ الْكَائِنَاتِ وَفَخُرُهَا، وَأَكْرَمُ الْخَلِيْقَةِ وَأَفْضَلُهَا فِي اللَّهٰ نَيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا خَصَّ هٰ فَا الْحَدِيْت يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالنِّرِكْرِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُهُمْ فِي التَّارَيْنِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيْهِ سُؤْدَ دُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَلاَ يَبْقَى لَهُ مُنَازِعٌ وَلاَ مُعَانِدٌ، بِخِلافِ الدُّنْيَا فَقَلُ نَازَعَهُ ذَالِكَ فِيْهَا مُلُوكُ الْكُفَّارِ وَزُعَمَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَمَهْمَا يَكُنُ مِنْ أَمْرِ، فَإِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَقُلُ ذَالِكَ كُلَّهُ فَخُرًا وَلاَمُبَاهَاةً بَلْ أَنَّهُ قَى صَرَّحَ بِنَفَى الْفَخْرِفِي الْكَكِينِ الْمَشْهُورِ الَّذِي يَقُولُ فِيه: أَنَاسَيِّدُ وُلْكِآدَمَ وَلاَ فَخُرَ "(٢) وَإِنَّمَا

قَالَهُ إِمْتِثَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالى { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَيِّثُ } (٤) وَلِأَنَّهُ مِنَ الْبَيَانِ الَّذِي يَعْبَ فَوْهُ، وَ يَعْتَقِدُوهُ الْبَيَانِ الَّذِي يَعِبُ فَوْهُ، وَ يَعْتَقِدُوهُ وَيَعْتَقِدُوهُ وَيَعْتَقِدُوهُ وَيَعْتَقِدُوهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَا تَقْتَضِى مَرْتَبَتُهُ كَبَا أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالى .

إِعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَهٰي أُمَّتَهُ عَنِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ ﴿ لاَ تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءٍ الله "(١) وَ قَالَ لاَ تُفَضِّلُونِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَلاَ عَلى يُؤنَّسَ بْنِ مَتَّى فَإِنَّهُ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ كُلَّ يَوْمِ مِثْلُ عَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ (٩) وَالسَّبَبُ فِي هٰذَا النَّهْي هُوَ سَدُّ النَّارِيْعَةِ وَإِغْلاَقُ الْبَابِ فِي وُجُوْدٍ ضُعَفَاءِ الْعُقُولِ الَّذِيْنَ رُبَمَا اَوْقَعَهُمْ جَهُلُهُمْ فِي تَنْقِيْصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَهُم، وَنَظِيْرُ هٰنَا مَا وَقَعَ فِيهِ الْمُبْتَدِعَةُ وَالْغُلاَةُ الَّذِينَ خَاضُوا فِي التَّفُضِيْلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِأَهُوَ اعِهِمْ حَتَّى ٱفْطَى ذَالِكَ بِبَعْضِهِمْ إِلَى الْفِسْقِ بَلِ الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّكَنَا يُوْنُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالنِّ كُرنَظُرًا إِلَى قِصَّةِ الْوَارِ دَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكُرِيْمِ فَقَلْ يَظُنُّهَابَعْضُ الْحُهَقَاءِ مِلْعَاةً لِنَقْصِ دَرَجَتِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ ـ حَاشَ لِلهِ ! وَهٰذِهِ غَفْلَةٌ قَبِيْحَةٌ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي يُؤنُسَ عَلَيْهِ السَّلاّمُ ﴿ وَإِنَّ يُؤنُّسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ}(١٠)فَأَنْتُمْ تَرَوْنَهُ أَنَّ اللهَ تَعَالىٰ قَدْ أَثْلى عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ فِي وَقُتِ إِبَاقِهِ الَّذِي رُبِّمَا زَحَمَهُ الْأَحْمَقُ مُنَافِيًّا لِجَلاَّ لِ الرِّسَالَةِ. يرا لقبي ١٨٧ - جمادي الأو

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنْ لاَ تُفَاضِلَ فِي أَصْلِ النُّبُوَّةِ، وَلاَ نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ: وَإِنَّمَا التَّفَاضُلُ بِحَسْبِ الْخَصَائِصِ وَالْفَضَائِلِ الْأُخْرَى الَّتِي لِا بُلَّامِنِ اعْتِقَادِ التَّفْضِيلِ فِيْهَا، فَقَلُ قَالَ تَعَالى: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (١١) فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفضَلُ الْخَلْقِ جَمِيْعًا ، وَ إِنَّهُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِنَّ نَسَبَهُ خَيْرُ نَسَبِ أَهُلِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلاَقِ، وَإِنَّهُ فِي أُعْلَى ذِرُوَةٍ مِّنَ الشَّرُفِ، وَ السُّؤْدَدِ وَالنُّقَاوَةِ وَالطَّهَارَةِ، فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ قَوْمُهُ، وَأَسْمَى الْقَبَائِل قَبِيلَتُهُ، وَأَطْيَبُ الْأَعْرَاقِ عِرْقُهُ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْخَرُ أَبَدًا بَلْ شَكَرَ رَبَّهُ مَاكَامَ حَيًّا فِي النُّانْيَا، وَعَبَدَا إِيَّاكُ وَخَدَمَ دِيْنَكُ، فَهَرُ، فَوْقَهُ بَعْدَ ذَالِكَ، فَيَا مَنْ أَسْلَمَ يِلْهِ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَلْ اَعْطَاهُ شَرْفَ نَسَبِهِ وَعُلُوَّ حَسَبِهِ أَن يَشُكُر نِعَمَر رَبِّهِ وَيُطِيْعَهُ وَيُطِيْعَ رَسُولَهُ وَيَخْدِمَ لِدِينِيهِ. مَلَحَ أَعُرَا بِي هِشَامَر بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ: " يَاهْنَا إِنَّ مَلُحَ الرَّجُلِ فِي وَجُهِم غَيْرُمَرْغُوبِ فِيه، وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَلَا تَمْنَاحِ النَّاسَ فِي وُجُوهِهِمُ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللَّهِ يَاهِشَامُ إِنِّي لَسْتُ أُمْلَحُكَ وَلَكِنَّنِي أَذَكِّرُكَ بِيغُمَ الْمَوْلِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكَ حَتَّى لاَ

تَنْسَاهَا فَتَجَدَّدَلَهَا شُكُرًا، وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَلَىٰذَكَرَ دَعُوَةَ سَيِّىِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ اِذْ دَعَا مُبْتَهِلاً ضَارِعاً مَائِلاً فَقَالَ: { رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ، يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيُهِمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (١٢) أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَّ اُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ آكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللهِ اَتَقْكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ } (١٣) -

صَكَقَاللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُو هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) صحيح البخاري: ۲۲۷٦ (۲) الانعام: ۱۲۳

(٣) صعيح البخارى: ١ (٣) الترمنى: بأب المناقب (٣٦٠٠)

(۵) صحیح مسلم: ۲۲۷۸ (۲) ابن مأجه: ۳۳۰۸

(٤) الضخى: ١١ (٨) المسند الجامع: ٣٢٦٣٨

(٩) تخریج احادیث الکشاف ۱۹۳۳ و تفسیر ابن کثیر :۳۲۳

(١٠)الصافات: ١٣٠ (١١)

(۱۲) البقرة: ۱۲۹) البقرة: ۱۲۹)

جمادى الأولى

تبلیغی ذمہ داری میں داخل ہے، تا کہ امت انہیں جان جائے، ان پر ایمان لائے، کماحقہ آ پ سالٹھائیلیٹر کی عزت وتو قیر کرے اور اس کے تقاضوں برعمل کرے۔ سامعین کرام!ایک بات یا در کھیں کہ آپ سالٹھالیٹی نے انبیاء کرام کے مابین تفضیل (ایک دوسرے پرفضیات دینے) سے منع فرمایاہے، ارشاد ہے: "انبیاء کرام کے درمیان تفضیل نه کرو''نیز ارشاد ہے:'' مجھے دیگرانبیاء کرام پراور حضرت یونس بن متی پر فضیلت نہدو، کیونکہ ان کے لئے ہرروز تمام زمین والوں کے ممل کے برابر ثواب عنایت کیاجا تا تھا''اس ممانعت کا اصل سبب یہ تھا کہ کہیں اس تفضیل کے بہانے بیوتوف اور جاہل لوگ دیگرانبیاءکرام کی شان میں گتاخی کے مرتکب نہ ہوجا ئیں ،لہٰذااحتیاطاًاس راستہ کوہی بند کردیا، (جیسے بعض بوعتی اورغلو کرنے والے فرقے اس کا شکار ہوئے کہاپنی خواہش کےمطابق صحابہ کے درمیان تفضیل کرنے لگے اوراس طرح نعوذ ہاں " بعض صحابہ کوفاس حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ ساٹنٹا ہیٹی نے بالخصوص حضرت پونس عَلَیْتِہ السَّلام كاتذكره كيا، كيونكة قرآن حكيم مين ان كقصه كانداز سي بعض احمقول كوان كي تنقیص کا شبہ ہوسکتا تھا، (نعوذ باللہ) حالانکہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تا کید ہے ان کی رسالت کی صراحت فر مائی ہے، اس عظیم منصب رسالت سے بڑھ کر اور کس

سامعین کرام! دیکھئے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں نفسِ نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جبیبا کہ قرآنی صراحت سے ثابت ہے، تاہم دیگر خصائل اور فضائل کے اعتبار سے تفاوت ہے، جوخود قرآن مجید سے ہی ثابت ہے: اللہ فرماتے ہیں دخشی ہے ''، پس آپ سائٹی ہے ہمام مخلوق میں افضل ''ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے''، پس آپ سائٹی ہی ہمام مخلوق میں افضل

فضیلت کی ضرورت ہے؟

191)-----

جمادي الاولى

ترین، اور تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں ، اور آپ کا نسب روئے زمین پرتمام انسانول سے بہتر وافضل اور پاکیزہ ہے، اور آپ سی انٹی ایسی قیادت وسیادت، اورعزت وعفت اور پاکیز گی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، آپ کی قوم سب سے انٹرف قوم، آپ کا قبیلہ تمام قبائل سے فائق ، اور آپ کا نسب سب سے پاکیزہ نسب ہے، اسکے باوجود آپ سی انٹی ایسی نے ان امور پر بھی فخر نہیں کیا، بلکہ تادم حیات ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہے، اس کی عبادت میں لگے رہے، اور دین اسلام کی خدمت کے لئے ادا کرتے رہے، اس کی عبادت میں سی کے رہے اور دین اسلام کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا، بھلا بتلا یے کہ: اب آپ سی انٹی آپ ہم سے اونچیا اور بڑا کون ہے؟

لہذا جن مسلمانوں کو حسب نسب وغیرہ کا شرف و کمال حاصل ہو، ان کو اللہ کی نعمت میں نعمت کرنی جاہے۔

ایک دیباتی نے ہشام بن عبدالملک کی تعریف کی تو ہشام نے اس سے کہا: ابحی ، رو بروکسی کی تعریف کرنا پیند یدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، الہذا لوگوں کے سامنے ان کی تعریف نہ کی تعریف نہ کیا گیا ہے، الہذا لوگوں کے سامنے ان کی تعریف نہ کیا گیا ہے، الہذا لوگوں کے سامنے این کی تعریف نہیں کر رہا ہوں ، کہ بھا آپ کوا پنے حقیقی مولی کی نعمتیں یا دولا رہا ہوں ، کہ تم اُسے بھلانہ دو، اور تمہیں شکر گذاری کی توفیق ہو، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزانہ دعا کا ذکر کررہ ہے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ: اے ہمارے پروردگار! ان میں ایک ایسارسول بھی بھیجنا جوانہی میں سے ہو، جوان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ایسارسول بھی بھیجنا جوانہی میں سے ہو، جوان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے ، بیشک تیری اور صرف تیری انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو چا کیزہ واسلام

تيسرا فطب ١٩٣٠ جيادي الاولي

ارشادِ باری تعالی ہے کہ:ا کے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم

مورت سے پیدا کیا ہے، اور میں محلف و مول اور خاندا کول میں اس کئے میم کیا ہے تا کہم ایک دوسرے کی پہیان کر سکو، در حقیقت اللہ کے نزد یک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ

ہیں دو رہے ں پہنچاں و اوبا روز بیٹ الملد سے رویک ہیں جب سے ریادہ رک دالا دہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متقی ہو، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ، ہر چیز سے باخبر ہے۔

اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے آمین \_

جمادی الاولی ا

## چوتھاخطبہ بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادى الاولى

آلْحَهُ لُولِلهِ الَّذِي اخْتَارَمِنْ خَلَقِهِ مُحَمَّداً آمِيْنَهُ، وَجَعَلَ الْحَنِيْفِيَّةَ شَرِيْعَتَهُ وَدِيْنَهُ، وَجَعَلَ الْحَانِ عَلَمٌ وَزِيْنَةٌ، وَأَشُهَلُأُنُ لاَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَحْمَلُهُ حَمَّلًا نَنَالُ بِهِ الْوَقَارَ وَالسَّكِيْنَةَ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَحْمَلُهُ حَمَّلًا نَنَالُ بِهِ الْوَقَارَ وَالسَّكِيْنَةَ وَأَشْهَلُأُنَّ سَيِّدَنَاهُ عَبُّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِجَلْبِ الْخَيْرِلَنَا وَأَشْهَلُأُنَّ سَيِّدَنَاهُ عَبَيْنِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْعَابِهِ صَمِيْمَهُ اللهُ هَرَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَتَيْ وَعَلَى اللهِ وَأَصْعَابِهِ النَّذِينَ اللهُ وَاللَّهُ هُمَ مَلِ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَتَيْ وَعَلَى اللهِ وَأَصْعَابِهِ النَّذِينَ سَارُوا وَا وَاتَّبَعُوا نَهُ جَهُ وسُنَنَهُ .

أَمَّا بَعُنُ! فَقَنُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ حَبِيْبِه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالنَّاسِ وَاعْلَمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّذِي عَلَّمَهُ رَبُّهُ اَنْ يَّنْظُرَ إِلَى مِنْ كَرَارِي اَخْلَاقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّذِي عَلَّمَهُ رَبُّهُ اَنْ يَنْظُر إِلَى نَفْسِهُ وَانْ يُفَاضِلَ بَيْنَ يَوْمِهُ وَامْسِه، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ نَفْسِهُ وَانْ يُعْلَىٰ فَيْ اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ عَرَفَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ وَالْمُبُعْضُ وَالْمُبُعْفُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُعُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُبُعْفُ وَالْمُبُعْفُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَلِي اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَلِي اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَلِي اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَ اللهُ عَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوصَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ وَالْمُؤْلُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى الْمُوسَ الْعُلُولُ وَعَلَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَعْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ  اللهُ ال

الأوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، وَفَضَّلَهُ عَلى خَلْقِهِ تَفْضِيْلاً، وَمَنْحَهُ مِنَ الْعَزُمِ مَا لَمْ يَمْنَحُهُ سِوَاهُ، وَمِنَ الْفَضْلِ مَالاً يُلْدِكُهُ سِوَاهُ، حَتَّى ٱظْهَرَ لهٰذَا الرِّينَ الْقَوِيْمَ وَانَارَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، فَكُلُّ فَضْلِ مَنْسُوبٌ إلى فَضْلِه، وَ كُلُّ عِلْمِهِ مُسْتَضَاءُمِنْ عِلْمِه، وَمِنْ أَحْسَن فِيَّا اخْتَصَّهُ اللهُ بِه مَارُوِى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَرُوَفَاتِهِ يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْكَرَبِّكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَه، فَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ اَطَاعَ اللهَ (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ لَقَلُ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْكَارَبِّكَ أَنْ أَخْبَرَكَ بِالْعَفْوِ عَنْكَ قَبْلَ أَنْ يُغْبِرِكَ عَنْ أَيِّ شَيءٍ يَعْفُو، فَقَالَ تَعَالىٰ:عَفَااللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ، (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ لَقَلْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْكَاهُ أَنْ جَعَلَكَ آخِرَ الأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِي ٱوَّلِهِمْ فَقَالَ تَعَالَىٰ: وَإِذْ آخَنُنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوْج وَابْرَاهِيْمَ وَمُوْسى وَعِيْسى ابْنِ مَرْيَمَ (٥) بِأَبْي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَلْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْكَ لا أَنَّ الْمُلَ النَّارِيُؤَدُّونَ لَوْ كَانُوْا أَطَاعُوْكَ وَهُمْ بَيْنَ ٱطۡبَاقِهَا يُعَذَّبُوۡنَ يَقُوۡلُوۡنَۥ يَالَيۡتَنَا ٱطۡعُنَا اللّٰهَ وَٱطۡعُنَا الرَّسُوۡلَ (٦) يِأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ، لَقَلْ إِتَّبَعَكَ فِي قِلَّةِ سِنِّكَ وَقَصْرِ عُمُركَ مَالَمْ يَتَّبِعُ نُوْحاً فِي كِبَرِسِيِّهِ وَطُولِ عُمْرِهِ فَلَقَلْ آمَنَ بِكَ الْكَثِيْرُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاَّ الْقَلِيْلُ (٤) ـ

وَمِنْ أَخُلاَقِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم مَا

تَحَكَّثَ بِهِ الْوَاصِفُونَ عَنْ حِلْبِهِ وَاحْتِمَالِهِ وَعَفُوهِ عِنْدَ الْمَقْدُورَةِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰذَا هِمَا الدَّبَهْ بِهِ رَبُّهُ كَمَا وَرَدَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰذَا هِمَا الدَّبَهْ بِهِ رَبُّهُ كَمَا وَرَدَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرُهُ وَهٰذَا مِمَا الدَّبَهُ عَلَيْهِ وَصَبُرِهِ عَلَى مَا يَكُرُهُ وَهٰذَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَدَّبَيْ وَرَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّم اَدَّبَيْ وَرَبِي فَا حُسَنَ تَأْدِينِي (٩)

رُوِى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَبَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَشُجَّ وَجُهُهُ يَوْمَ أُحُدِ، شَقَّ ذَالِكَ عَلَى آضَعَابِهٖ شَقَّا شَدِيْدِهاً وَقَالُوْا لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى لَمْ أَبُعَثُ لَعَّاناً (٩) وَلكِن عَلَيْهِمُ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى لَمْ أَبُعَثُ لَعَاناً (٩) وَلكِن بُعِثْتُ دَاعِياً وَرَحْمَةً، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى لَمْ الْبُعَثُ لَعَاناً (٩) وَلكِن بُعِثْتُ دَاعِياً وَرَحْمَةً، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيُ فَإنَّهُمُ لاَيَعْلَمُونَ.

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ: لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُواللهُ وَالْيَوْمَ الأخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا (١٠) أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُواللهُ وَالْيَوْمَ الأخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا لَهُ سُلِمِيْنَ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۳) التوبة: ۳(۵) الاحزاب: ۲۱

(٤) جامع لطائف التفسير: ٣٢٠١٣

(^) الجأمع الكبير للسيوطي:١٢٥٠١

(٩) صحيح مسلم: ١٤٩٠ و ٢٥٩٩ (معني) (١٠) الاحزاب:١٠

چوتفا خطبه بِسنمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْنِ الدَّحِيْنِ الدَّحِيْنِ الدَّحِيْنِ الدَّحِيْنِ الدَّ

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

سامعینِ کرام! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سلاٹھ اِلیہ ہم کے شان میں فرمارہے ہیں کہ: بیشک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیانہ پر ہیں۔

یہ آیت حضور سالٹھ آلیہ ہم کے اخلاقِ حسنہ کے موتیوں کی ایک اڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور کو بیا ہم کے اخلاقِ حضور کو بیا ہم کے کہا یے نفس کی طرف نظر رکھیں ، اور آج اور کل میں فرق ہو، جوایئے

نفس کی حقیقت کو بیچان لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اعلیٰ دائم صفات کے ساتھ پیچانے

گا۔ پھر آپ کی مزید تعلیم وتربیت فرما کرتمام فضائل وخصائل میں کمال تک پہنچادیا، تمام انسانوں کااس پراتفاق ہے کہ حضور کے اخلاق کامل ترین اورنفس یا کیزہ ترین تھا،

۔ حضور سے محبت کرنے والے اور بغض ونفرت رکھنے والے اور دوست و دشمن سب اس

پر منفق ہیں آپ کو اللہ نے ایسے مناقب کے ساتھ مختص فرمایا کہ کوئی شار نہیں کر سکتا، حضور کی طرح کمالات ومحاس کسی اور کوراست نہ آسکے، اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ حضور

تمام مخلوق پرخصوصی فضیلت عطافر مائی ، آپ سالٹھ آلیہ کم کواللہ تعالیٰ نے بے مثال عزم سے نوازا، اورا کے مکن نہیں، یہاں نوازا، اورا کے مکن نہیں، یہاں

تك كهاس دينِ اسلام كوغلبه حاصل موا اورصراطِ متنقيم روثن موكَّى، للهذا مرفضل كا

انتساب آپ کے فضل کی طرف ہوگا ،اور ہرعلم اسی منبع علم سے مستفاد ہوگا ، آپ کے اہم

جمادى الاولى

ترین خصوصیات میں سے حضرت عمر رَضِی اللّٰهُ عَنهُ سے منقول بیہ بات ہے جو حضور صلِّ اللَّهِ کے وصال کے دن روتے ہوئے انھوں نے ارشا دفر مایا کہ: اللّٰہ کے رسول امیرے ماں باپ آپ پر قربان ، بارگاہِ الہی میں آپ کا بیر تبدہے کہ آپ کی اطاعت کو الله کی اطاعت قرار دیا گیا،الله تعالی کا ارشاد ہے:'' اور جورسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی''اے اللہ کے رسول! میرے باب اور ماں آپ پر قربان ا پنے رب کے حضور آپ کا پیمقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی کا اعلان پہلے کیا، بعدمیں بتایا کہ س بات پر بیمعافی ہے، لہذا فر مان ہے: ''اللہ تعالیٰ نے آپ کومعاف کردیا،آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دی،آپکے مرتبہ کا پیمالم ہے کہآپ کوتمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فر ما یا اور سب سے اول آپ کا ذکر فر ما یا ،سوار شاد ہے: ''اور جبکہ ہم نے تمام پیغمبرول سے انکا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسی اورعیسی بن مریم علیهم السلام ہے بھی ، (میرے والدین آپ پر قربان کی فضیلت کی بلندی کابیہ عالم ہے کہ دوزخی عذاب کی بلندی میں یسے جارہے ہول گے اور تمنا کریں گے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی )اے کاش! ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی،اور ارشاد ہے'' جبیبا کہ آپ سالٹھ آیہ ہم کا فرمان ہے کہ میرے رب نے میری تادیب فرمائی اور بہترین تادیب فرمائی'' میرے والدین آپ پر نچھاور، آپ کی فضیلت کا اللہ کے نز دیک بیام ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے طبقات میں زیر عذاب وآتش پیتمنا کرنے لگیں گے کہ کاش! آپ کی اطاعت کی ہوتی ، ان کی زبانی ارشاد ہے: ''میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! آپ کی کمسنی اور مختصری عمر میں اتنے لوگ آپ کی اتباع کرنے لگے ہیں کہ حضرت نوح

عَلَيْهِ السَّلَام كى طويل المدت عمر ميں ان كويہ نصيب نه ہوا، آپ پرتوايک جم غفيرايمان کے آیا، اوران کے ساتھ تومسلمانوں كى ایک قلیل سی جماعت تھى، آپ کے عظیم اخلاق كاایک پرتوبہ تھا كہ آپ حلم و برد بارى سے پیش آتے، باوجود قدرت کے معاف كرديتے، اورنا گوار باتوں پرصبرا ختيار كرتے، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ كى بہترین

کردیتے ،اورنا کوار بالول پرصراختیار کرتے ، در حقیقت اللہ تعالی ہے اپ ی بہترین تادیب فرمائی تھی ،قرآن کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ کواور آپ کے تبعین کومعافی کا حکم دیا ہے ،مروی ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور کے دندانِ مبارک شہید ہوئے ،اور

چرہ اقدس زخی ہوا تو یہ بات صحابہ کو بہت گراں گزری ، اور انھوں نے ان کا فروں پر بد دعا کی درخواست کی ، کیکن آپ سل تفایی ہی نے کیا ہی عجیب وغریب اور بے مثال جواب دیا:'' مجھے لعنت بھیجنے اور بددعا کرنے کے لئے نہیں مبعوث کیا گیا، بلکہ مجھے دعادیئے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے''۔ لہذا ستانے والے دشمنوں کے حق میں بہجسم رحمت

والا اور رمت بن رمین سیاست - ہمراسات واسے رسوں سے سی میں میں استہوری ہوئی۔ یول دعا کررہاہے: ''اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے''

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول الله صالح الله علیہ کی فرات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لئے جواللہ سے اور یوم آخرت سے امیدر کھتا ہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔

الله ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے آمین۔

## جمسادي الىشاني

- پہلاخطب : الله تعالی کے اسماء حنیٰ
- 🐞 دوسسراخطب : قناعت واستغناء کی فضیلت
  - 🕸 تىپ راخطب : آپ سالىغالىيىم كى خىثىت الهي
    - 🐞 چونھت خطب : حضور صالعت المباريم سے محب
      - 🐞 یانچوان خطب : صبری فضیلت

يهلاخطبه

جمادی الثانی

بِسنمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِينِ جمادي الثاني

اَلْحَهُدُسِلُهِ الَّذِي يَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعُطِيْهِ مَايَشَاءُ وَهُوَالْمُعْطِى الْمَوْقَابُ وَلَيْ اللهِ الْحَالَةُ وَحَلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ اللهُ وَحَلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوَالْعَزِيْرُ اللهُ هَا اللّهُ هَا اللّهُ اللّهُ التَّوَّابُ الْاَوَّابُ اللهُ هَلَّ اللهُ هَلَّا اللهُ اللهُ التَّوَّابُ الْاَوَّابُ اللهُ هَلَّ اللهُ وَصَلِيهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهِ وَصَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

أَمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُنُونِبَةَ بِتَقُوى الله وَ قَلُ الْمَنَا لِلهُ اللهِ الْمُسْتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلهِ السَّعَةُ وَتِسْعِيْنَ السَّمَا مَنُ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ السَّمَا مَنُ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة " (").

عِبَادَ اللهِ! وَلِكُلِّ الشَّمِ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَيُسَتُ فِي غَيْرِهِ، وَ فَالْعَبُلُ يَلْعُواللهَ بِالسَّمِهِ أَوْ صِفَةٌ يَتَمَيَّزُمِهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْاسْمَاءِ فَالْعَبُلُ يَلْعُواللهَ بِالسِّمِهِ «الشَّافِيُ» عِنْدَ طَلَبِ الشِّفَاءِ مِنَ الْمَرْضِ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشْفِيْنِ» (٣) وَ الشَّافِيُ عَنْدَ طَلَبِ الشِّفَاءِ مِنَ الْمَهُ مِنْ وَالرَّحْمَةِ، "اللَّهُ مَّ إِنِّى يَلْعُو اللَّهُ اللهَ الْعَفُورَ الرَّحْمَةِ، "اللَّهُ مَّ إِنِّى يَلْعُورُ اللَّهُ اللهَ عَنْدِي السَّفُورُ اللَّهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ عَنْدِي اللهُ عَنْدِي اللهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ اللهُ عَنْدُولُ الرَّحِيْدُ "(ه) وَ كَذَا لِكَ يَاعِبَا دَمِنْ عِنْدِيكَ وَالرَّحْمَةِ فِي اللهُ الْمُعْفُورُ الرَّحِيْدُ مُ "(ه) وَ كَذَا لِكَ يَاعِبَا دَمِنْ عِنْدِيكَ وَالرَّحْمَةِ فِي اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْدِيلُ وَ الرَّحْمَةِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُولُ الرَّوْمِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِيلُ وَ الرَّاللهُ اللهُ لله إلى المعبد الرابع المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد

وَاعْلَمُوْا عِبَادَالله! أَنَّ الْهِبَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيُكِ بِغَيْرِعِوَضٍ، فَقُلُ يَهْبُ الْعَبْلُ أَخَاهُ شَيْعاً بِلُونِ عِوْضِ آوْمُقَابِلٍ وَهُو بِنَ الِكَ يَكُونُ وَهَّاباً لِأَنَّ الْوَهَّابَ هُوَاللهُ سُبُحَانَهُ وَيَكُونُ وَهَّاباً لِأَنَّ الْوَهَّابَ هُواللهُ سُبُحَانَهُ وَيَكُونُ وَهَاباً لِأَنَّ الْوَهَّابَ هُواللهُ سُبُحَانَهُ وَيَكُونُ وَهَاباً لِأَنَّ الْوَهَّابَ هُواللهُ سُبُحَانَهُ وَيَعَالَى وَحَلَهُ، وَهُوَالَّذِي يَهَبُ الْهُلَى لِبَنْ ضَلَّ وَغُوى وَالْعِلْمَ تَعَالَى وَحَلَهُ، وَهُوالَّذِي يَهَبُ اللهُلَى لِبَنْ ضَلَّ وَغُوى وَالْعِلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمِلْمُ وَالْمَلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمِلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمَلْمُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا وَلَالًا لِعَقِيْمِ وَلَا وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّا يَهُمُ لِللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُلْكُولًا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ مَلْ الللهُ مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللهُ وَاللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ وَاللّهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ا

مِنَ الْاَعْوَاضِ وَ الْاَغْرَاضِ، آمَّا الْبَشَرُ فَقَلُ يَهَبُوْنَ وَيَنْتَظِرُوْنَ حُسْنَ اللَّيَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ـ الشَّنَاءِمِنَ النَّاسِ وَ الْجَزَاءِمِنَ اللهِ تَعَالَىٰ ـ

اِتَّقُوااللهُ عِبَادَ اللهِ! وَاحْرِصُوا عَلَى الْاسْتِغْفَارِوَادْعُواللهُ الْوَهَّابَ اللهِ عِبَادِهُ الْوَهَّابَ اللهِ عِبَادِهُ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ، اِذْهُمُ فَيْ عِبَادِهُ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ، اِذْهُمُ قَالُوْا:رَبَّنَالاَ تُزِغُ قُلُوْبَنَابَعُلَاإِذْ هَلَيْتَنَاوَهَبُ لَنَامِن لَّلُوْكَ رَحْمَةً وَالْوَانِ الْوَالْوَقَابُ الْمَالِكِيْنَ، اِذْهُمُ قَالُوْا:رَبَّنَالاَ تُزِغُ قُلُوْبَنَابَعُلَاإِذْ هَلَيْتَنَاوَهَبُ لَنَامِن لَّلُوْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ انْتَالُوهُ الْوَالْوَقَابُ (١١)

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنَ آزُوَاجِنَا

وَذُرِّ يُّتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَاجْعَلْنَالِلْهُ قَقِيْنَ إِمَامًا} (١٢) صَنَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ لا فِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْهُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَلا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) آل عمران: ۸ (۲) الاعراف: ۱۸

(٣) صحيح البخاري: ٦٣١٠

(۴) صحيح البخارى: (۸۳۴) و صحيح مسلم (۴۰۰۰)

(٥) النحل: ٥٣

(٤) الشورى: ٥٠ (٨) الشورى: ٥٠

(۹)سورلاص: ۹ (۱۰) ابوداود: ۵۰۶۳

(۱۱) آل عمران: ۸

بِسْمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ الله تعب لی کے اسمباء حسنی

الحمديله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على الهو صبه اجمعين، اما بعد:

جمادى الثاني

الله کے بندو! میں تم لوگوں کواورخودا پنے گنہگارنفس کوتفویٰ کی وصیت کرتا ہوں، الله تبارک وتعالی نے ہمیں قرآن مجید میں الله کے اساءِ حسیٰ کے ذریعے اسے پکار نے اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے،حضور صافی ٹیلی کی فرمان ہے:''اللہ تعالیٰ کے ننا نوے (۹۹)

اساء ہیں جوانھیں یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا''۔

يهلاخطيه

سامعینِ کرام! الله کے ہرنام کی اپنی ایک امتیازی صفت اور خاصیت ہے، لہذا جب بندہ بیاری میں شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو الله کے ایک نام 'شافی' سے دعا کرتا ہے، آیتِ قرآنی کا ترجمہ ہے کہ' جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے' مغفر سے ورحمت کی طلب کے لئے غفور ورحیم نام استعال ہوتا ہے، چنا نچہ ارشاد ہے،' اے رب میں نے استخاص کر نے استخاص پر بے انتہا ظلم کیا ہے، اور گنا ہوں کو صرف آ ہے، ہی معاف کر تے میں نے استخاص پر بے انتہا ظلم کیا ہے، اور گنا ہوں کو صرف آ ہے، ہی معاف کر تے

ہیں ، للبذا اپنی خصوصی مغفرت کے ذریعہ میری بخشش فرمائیں ، اور مجھ پر رحم فرمائیں ، یقینا آپ ہی غفور ورحیم ہیں' اسی طرح گمراہی اور کجی کے خطرے سے بیچنے کے لئے اسمد ''دینا '' کہکی میں بات کا است

اسم' وَبَّاب' ' کہکر اسے پکارناہے، ارشادہے:' ہدایت کے بعد پھرمیرے دل کو گمراہ نہ کیجئے اپنی خصوصی رحمت کا مجھ پر فیضان کیجئے بقینا آپ' وَبَّاب' (بہت ہبہ کرنے اور عنایت فرمانے والے ) ہیں'، گویا اس دعامیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جومیں نے

ما نگاہے، میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کے کمالِ کرم اور غایت درجہ کے جودوسخااور رحمت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ، کیونکہ آپ ہی یقییناوہاب پہلانطب (۲۰۲)

ہیں اور تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کے دَینُن کے بدولت ہے، مجھ پریائسی بھی مخلوق پر جن نعمتوں کا فیضان ہور ہاہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشریک لیہ ذات کی جانب سے ہے،بس حمد وشکر آپ ہی کے لئے ہے، ہماری تمام تعتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اے وہاب اس مسکین کےامیدوں پریانی نہ پھیر،اوراس کی دعا کوردنہ کرمجض اینے فضل وکرم ے اس ناچیز کواپنی رحمت کامستحق بنا، یاار حم الراحمین ویاا کرمر الا کرمین سامعین! ہبددراصل بلاعوض کسی کوکسی چیز کا مالک بنانے کو کہتے ہیں، کبھی کوئی شخص اینے کسی بھائی کو بلاعوض کوئی چیز دے دیتا ہے تواسے آپ واہب تو کہہ سکتے ہیں کمیکن وهّا بنہیں کہدیکتے ، کیونکہ وهّا بتوصرف اللّه سجانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، وہی گمراموں کو ہدایت اور پریشان حال لوگوں کو عافیت وسلامتی بخشاہے،اور جسے چاہے علم وحکمت سے نواز تا ہے،حتی کہ اللہ کے نبی صابعۂ اَلیام بھی کسی کواپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے کتے ، بلکہاللہ تعالیٰ جسے جاہے ہدایت دیتے ہیں، بندے آپس میں ایکدوسرے کو مال جیسی چیزیں تو دے سکتے ہیں الیکن حقیقتاً کسی بیار کوشفا یا کسی بانچھ کواولا دریناکسی بندہ کے بس کی بات نہیں ، اللہ جسے جاہتے ہیں بیٹیاں عنایت فرماتے ہیں اور جسے جاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہے بانجھ رکھتے ہیں بیسب بلاکسی عوض وغرض کے ہوتا ہے،اس کے برخلاف بندے اپنے عطاؤں پرتعریف اورثواب کےامیدوارر ہتے ہیں۔ سامعین! وه تواییا ''و کھا گِ'' ہے کہ جب چاہے جسے چاہے رحمت ومغفرت ہے سر فراز کر دے، بلکہ ایک ہی لمحہ میں تمام مخلوقات کو اِس دولت سے سر فراز کر دے، لہٰذااس کلمہ''وہاب'' سے دعا کرنے سے پہلے ہم استغفار کرلیں ، کیونکہ استغفار کومقدم کرنے کی بڑی اہمیت ہے، دیکھئے حضرت سلیمان کیا دعا کررہے ہیں: دَتِّ اغْفِوْرِلِیْ

يبلانطب ٢٠٤ (عادى الثاني )

رات میں بیدار ہوتے تو کہتے: لا إلله إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ، اے الله میں اپنے گناہوں پر تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اور تیری رحمت کا سائل ہوں، یا اللہ میرے علم

میں اضافہ کر،میری ہدایت کے بعد مجھے گمراہ نہ فر مااورا پنی بارگاہِ عالی سے میرے لئے اپنی خصوصی رحمت کا نزول فر ما، یقینا توہی وھاب ہے۔

سامعین کرام! ہمیں چاہئے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، خوب استغفار کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وھاب ذات سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سبھی کواپنی مرضیات پر اور پسندیدہ راستے پر چلائیں اور قرآن مجید میں اپنے نیک اور سپتے بندوں کی زبانی جس دعا کونقل فرمایا ہے، اسے پڑھتے رہیں، وہ دعایہ ہے، "رَبَّنَا لَا تُونِ غُ قُلُوْبَنَا بَعُلَ وَعُلَى اَنْتَا الْوَهَا بُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہونے دےاورخاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطافر ما۔ بیشک تیری،اورصرف تیری ذات وہ ہے جو بےانتہا بخشش کی خوگر ہے۔ سال میں میں میں میں میں میں میں میں کا میں ایک سے ایک میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں میں انہاں می

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنٹرک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کاسر براہ بنادے۔ " ہے۔ عمار سے نہاں ہوں۔

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )

دوسراخطبه

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ جمادي الثاني

آلْكَهُلُولِلهِ الَّذِي يُلْخِلُ مَن يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَيَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ بِعَفُوهِ فَنَالِكَ الْمَرْحُومُ وَالْمَغْفُورُ، وَأَشْهَلُأَنَ لاَ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحُلَهُ لِالشَّرِيْكَ لَهُ وَهُوَ اللهَ عُنُم الْمَغُفُورُ، وَأَشْهَلُأَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ لاَ شَهْرِيْكَ لَهُ وَهُوَ اللَّحِيْمُ الْغَفُورُ، وَأَشْهَلُأَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَبُلُهُ وَرَسُولِكَ اللهُ عَبُلُهُ مَلَ اللهُ مَ مَلِ وَسَلِّم وَ بَارِكَ عَلَى عَبُلِكَ وَرَسُولِكَ اللهُ وَمَعْبِهِ. سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ.

أُمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا دَالله إِ اتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ بِٱلْيَهَنِ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَتْ مَعَهُمْ صَلَقَاتُ أَمُوَ الِهِمُ الَّتِيْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهْمَ، وَآكُرَمَهُمْ وَآنَزَلَ لَهُمْ مَنْزِلاً حَسَناً وَ آمَرَ بِلَالاً أَنْ يُحْسِنَ ضِيَافَتَهُمُ وَلَهَّاسُئِلُوْاهِتَاجَاءُ وَا بِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوۡلَ الله، سُقۡنَا إِلَيْكَ حَقَّ اللهِ فِي أَمۡوَ الِنَا فَقَالَ رَسُوۡلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوهَا، فَاقُسِبُوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ: مَاقَدِمْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ بِمَا فَضَلَ عَنْ فُقَرَائِنَا فَقَالَ أَبُوْبَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَارَسُوْلَ الله! مَاوَفَلَ مِنَ الْعَرَبِ بِمِثْلِ مَا وَفَلَ بِهِ هٰنَا الْحَتَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الْهُلٰي بِيَدِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا شَرَحَ صَلْرَهُ لِلْإِيْمَانِ، هُنَالِكَ تَقَلَّمَ آحَلُ رِجَالِ الْوَفْدِ وَ سَأَلَ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ فَكَتَبَ

وسرا خطبه

409

جمادى الثاني

لَهُمْ بِهَاوَجَعَلَ يَسُأَلُهُ عَنِ الإِسُلاَمِ وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْآحُكَامِ، فَأْزُ دَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِهِمْ رَغْبَةً فَأَقَامُو التَّامَّا وَلَمْ يُطِيْلُوْ االلَّبْتَ فَقِيْلَ لَهُمْ :مَايُعُجِلُكُمْ ؛ فَقَالُوْا : نَرْجِعُ إِلَّى مَنْ وَرَاءَ نَامِنُ قَوْمِنَا فَنُخْبِرُهُمْ بِرُؤْيَتِنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَمُوَالَاتِنَالَهُ وَكَلَامِنَا إِيَّاهُ وَمَارَدَّ بِهِ عَلَيْنَا ، فَلَبَّا جَاءُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاسْتَاذَنُونُهُ فِي الْعَوْدَةِ إِلَى بِلاَدِهِمْ،عِنْكَ ذَالِكَ دَعَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا لَّا وَقَالَ لَهُ: أَجْزِهِمْ يَابِلَالُ بِأَرْفَعِ مَا تُجِيْزُ بِهِ الْوُفُودَ، وَلَهَّا جَاءُوْ الِيُودِّعُوْ ارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،سَأَ لَهُمُ هَلَ بَقِيَ مِنْكُمُ أَحَنَّ ؛قَالُوا : نَعَمُ ، غُلاَمٌ خَلَفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا وَهُوَأَحْدَاثُنَا سِنًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلُوْهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّارَجَعُوْا إِلَى رِحَالِهِمْ قَالُوا لِلْغُلاَمِ: إِنْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ حَاجَتَكَ مِنْهُ فَإِنَّاقَلُ قَضَيْنَا حَوَائِجَنَامِنُهُ وَوَدَّعْنَاهُ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ حَتَّى دَنَا مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ: أَنَامِنَ الرَّهْطِ الَّذِي آتَوُكَ آنِفاً، فَقَضَيْتَ حَوَائِجَهُمْ فَاقْضِ حَاجَتِي يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَاجَتُكَ؛ قَالَ إِنَّ حَاجَتِيْ لَيْسَتْ كَحَاجَةِ أَصْحَابِيْ وَإِنْ قَدِمُوْا رَاغِبِيْنَ فِي الإِسْلَامِر وَسَاقُوا مَا سَاقُوا مِنْ صَلَقَاتِهِمُ وَاللهِ مَاأَعْمَلَنِي (مَاآخُرَجَنِيُ) مِنْ بِلَادِئ إِلَيْك إِلَّا أَنْ تَسْئَلَ اللَّهَ عَزَّو جَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لِي وَيَرْ حَمَنِيْ وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَاىَ فِيُ قَلْمِيْ "فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغُلَامِ وَ قَالَ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغُلَامِ وَ قَالَ " اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحُمُهُ وَاجْعَلُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ".

ثُمَّ اِلْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ اَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي اَمْحَابِهِ فَقَالُهُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي فَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْلٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " ثُمَّ أَمْرَلَهُ وَلْمِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْلٍ شَرًّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ " ثُمَّ أَمْرَلَهُ بِعَطَاءِ مِثْلَ مَا أُعْطِى أَصْعَابُهُ وَشُلَّتُ رِحَالُ الْقَوْمِ وَعَادُو اإلى بِعَطَاءِ مِثْلَ مَا أُعْطِى أَصْعَابُهُ وَشُلَّتُ رِحَالُ الْقَوْمِ وَعَادُو اإلى بِلَادِهِمْ وَفِي رِحَالِهِمْ الغُلامُ الْحَرِيْثُ الزَّاهِلُ الْوَرَعُ الْفَائِزُ بِلُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِدُ فَي رَحَالِهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ الْمَائِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ وَاللهُ الْمُ الْعَلَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلَامُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَائِولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ الْمُ ْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُوالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْم

عِبَادَاللهِ اِوَقَلُ وَلَهُ الْوَفُلُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ بِمِنَى الآَذَالِكَ الْغُلاَمُ ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلاَمُ الَّذِي جَاءَ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلامُ الَّذِي جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحِداً بِالْفُتُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاجُلُ جَوِيْعاً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَسَمَّعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْتَدَّمَنِ ارْتَدَّمِنَ اَهُلِ الْيَهَنِ عَنِ الْإِسْلاَمِ، فَلَمْ فَقَامَ هٰنَا الْفَتٰى فِى قَوْمِهِ خَطِيْباً فَنَ كَرَهُمْ اللهَ وَالْإِسُلاَمَ، فَلَمْ يَرْجِعُ وَلَمْ يَرْتَدَّ مِنْهُمْ أَحَدُّ عَنِ الْإِسُلامِ، وَلَمَّا وُلِّيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ يَرْجِعُ وَلَمْ يَرْتَدَّ مِنْهُمُ أَحَدُّ عَنِ الْإِسْلامِ، وَلَمَّا وُلِّيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُوبِعُ وَلَمْ يَرْتَكُم رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمْ يَنْسَهُ وَدَأْتِ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَلَمَّا بَلَغَهُ مَوْقِفُ المُعْتِبِ وَمَا قَامَ بِهِمِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبِ إلى زِيَادِبُنِ وَلِيْلِي يُوصِيْهِ بِهِ الطَّيِّبِ وَمَا قَامَ بِهِمِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبِ إلى زِيَادِبُنِ وَلِيْلِي يُوصِيْهِ بِهِ الطَّيِّبِ وَمَا قَامَ بِهِ مِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبِ إلى زِيَادِبُنِ وَلِيْلِي يُوصِيْهِ بِهِ الطَّيِّبِ وَمَا قَامَ بِهِ مِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبِ إلى زِيَادِبُنِ وَلِيْلِي يُوصِيْهِ بِهِ عَنْ عَمِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ إِنْ اللهُ عَنَا وَعَنْ بَمِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ اللهُ عَنَا وَعَنْ بَعِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ إِنْ اللهُ عَنَا وَعَنْ بَمِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ إِنْ اللهُ عَنَا وَعَنْ بَعِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّا وَعَنْ بَعِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ إِنْ اللهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ اللهُ عَنَا وَعَنْ جَمِيْعِ الْأُمَّةِ خَيْرًا لَهُ اللهُ عَنَا وَعَنْ جَمِيْعِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلِيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عِبَادَالله! إِنَّ الْغُلَامَ الْحَدِيْثَ قَدُعَلَّمَنَا الْاكَبَ وَالطَّرِيْقَ إِذَا أَخُصُرُ أَحَداً مِنْ عِبَادِاللهِ الْمُغُلِصِيْنَ يَقُولُ لَهُ أَنْ يَسُأَلَ اللهَ لَنَا بِمَغْفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ.

فَعَلِّمُوْا اِخُوَا فِي هٰنَا اَوُلَادَكُمُ الصِّغَارَ لِيَهُتَكُوا بِهَلَي مَنْ دَعَا لَهُ النَّبِيُّ الْكُويُمُ وَسَلَّمَ "اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ لَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ وَاجْعَلُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ" وَعَلَى كُلِّ أَحَدِمِ تَنَا اَنْ يَسْأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ السَّلَامُ "رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِيْنَ" (٢).

ْرَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَ مِنُ الْخَاسِرِيْنَ (٣).

وَنَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِمَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ هَرَ ارُزُقُنَامِنْ فَضْلِكَ وَلاَ تَخْرِمُنَارِزْ قَكَ وَبَارِكَ لَنَا فِي اللهُ هَرَ ارُزُقُنَامِنْ فَضْلِكَ وَلاَ تَخْرِمُنَارِزْ قَكَ وَبَارِكَ لَنَا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ هَمَّا اللهُ هَمَّا اللهُ عَلَى عَنْدَا فِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَا فِي عَلَيْهُ اللهُ اللهُ هَمَّا اللهُ هُمَّا اللهُ عَنْدَا فَي عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا فِي اللهُ عَنْدَا فِي اللهُ عَنْدَا فِي اللهُ عَنْدَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا وَالْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا وَلَا اللهُ عَنْدَا وَالْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا وَلَا عَنْدُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَا وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

دوسرا خطب ۲۱۲ جمادی التا کی

فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَاللهِ وَكُونُوا مَعَ الْمَهُدُو حِيْنَ الَّذِينَ آثَنَاهُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ الكَرِيْمِ إِذْهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي فَ الْمُهْتَدُونِ. اللهُ فِي كَتَابِهِ الكَرِيْمِ إِذْهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي فَ الْمُهْتَدُونِ.

فَأَعُوْذُ بِاللِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:

إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِيْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرَلَنَا

وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (٣).

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)طبقات ابن سعن: ۳۲۳۱. الخصائص الكبرى: ۲۵۲

(٢)الحج: ١١٨

(٣)الإعراف: ٢٣

(°)اليؤمنون: <sup>۱۰۹</sup>

دوسرا خطبه بِسنهِ اللهِ الدَّمْيِين الرَّحِينِ مِ

قناعت واستغناء كي فضيلت

الحمديله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله و صحبه اجمعين، اما بعد:

جمادي الثاني

سامعین کرام! الله تعالی کا تقوی اختیار کرو، اوراس واقعه کوغور سے سنو که ایک مرتبه یمن کے قبیله کنده کے 'ساا' افراد پر مشتل ایک وفد آپ ملی الله الله کنده کے 'ساا' افراد پر مشتل ایک وفد آپ ملی الله کنده کے 'سان کا خو این قوم کی زکا قالیکر حاضر ہوا، ان کی آمد ہے آپ ملی الله کا گھی اور حضرت بلال را کا الله کا کا کا کھی کا دواکرام کیا اور حضرت بلال را کا الله کا کا کا کہ میں میں اور اس کیا کا دواکرام کیا اور حضرت بلال را کا الله کا کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کر دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا دواکہ کا

دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا لے آئے ہو؟ توعرض کیا کہ ہمارے مال میں جواللہ کا حق تھا وہ لے آئے ہیں ، تو آپ سالٹٹاآیکٹی نے فرمایا، اسے واپس لے جا کر اپنے ہی

غریبوں کے درمیان تقسیم کردو، انھوں نے عرض کیا: ہم نے غریبوں کی ضروریات سے زائد رقم ہی لائی ہے، حضرت ابو بکر رہا گئے نے دیگر عربی وفود کے مقابلہ میں اس وفد کی

را مدری بن لاق ہے، حسرت ابو ہررہی تنہ نے دیبر حربی وبود سے معابلہ یں اس وجد ی بہت تعریف فرمائی ،اس موقع پر آپ سالٹھا آپیلم نے فرمایا:''بلاشبہ ہدایت تو اللّه عز وجل

کے ہاتھ میں ہے،جس کے ساتھ اللہ خیر کا اِرادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ ایمان کے لئے کھول دیتے ہیں''، پھر وفد میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آپ سالٹھ آلیہ آپا سے چند

سوالات پو چھے، آپ سالٹھ آلیہ ہم نے جوابات تحریر کروائے، وہ تحض اسلام، قر آن، سنت اور احکام کے متعلق سوالات کرتا رہا، ان سب باتوں کو دیکھ کر ان کے متعلق آپ

مالی الی کے شوق میں اضافہ ہوا، ان کا قیام چندایام رہا، طویل مدت تک ان کا قیام نہ تھا، ان سے جلد واپسی کا سبب یو چھا گیا، تو انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے دیگر

دوسرا خطبه 👉 👉 جمادی الثانی

افراد کے یاس جاکر ہمارے آپ سالٹالیکم کے دیدار سے مشرف ہونے کی انکو خبردیں گے، نیز آپ سالٹھالیہ ہے تعلقات ، شرفِ گفتگو اور آپ سالٹھالیہ کم سوال وجواب سے بھی ان حضرات کو آگاہ کریں گے ، پھران لوگوں نے آپ ساپنالیا پیلم کی خدمت میں حاضر ہوکراینے وطن واپسی کی اجازت جاہی تو آپ سالٹھالیاتی نے حضرت بلال رہالٹھناکو بلاکر ان حضرات کوعمدہ انعامات سے نواز نے کا حکم دیا، جب الوداعی ملاقات کے لئے وہ لوگ آ پ سالٹھ آیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سالٹھ آیہ ہم نے یو چھا کہ کیاتم میں ہے کوئی اور بھی بچاہے؟ تواٹھوں نے کہا کہ ہاں ،ایک نو جوان ہے، جے ہم نے اپنی قیامگاہ کے یاس چھوڑ اسے جوہم میں سب سے معرب، آب سالٹھ ایکہ نے ارشادفر مایا کہ: اسے ہمارے پاس جھیج دو، انھوں نے جا کراہے پیغام سنایا کہ ہم ا پنے انعامات حاصل کر چکے ، ابتم بھی حضورِ ا کرم صلّی ایٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر ا پنا حصہ لے لو، تو وہ نوجوان خدمتِ اقدس سلِّ تفالیہ ہم میں حاضر ہوا، تو آ پ سلِّ تفالیہ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ: تمہاری کیاضرورت ہے؟ اس نے کہا: '' میری ضرورت میرے ساتھیوں کی ضرورت سے جدا گانہ ہے،گر چہوہ سبھی اسلام کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں اوراپنے قوم کی زکا ۃ لے کرآئے ہیں کیکن قسم بخدامیں تو محض اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے،مجھ پررحم فر مائے اور میرے دل کوغنی اور بے نیاز فر مادے'' تو آ پ سالٹھا ہیلم نے اس کی درخواست کے مطابق اس کے لئے اللہ سے دعا فر مائی ، پھرآ پ سالٹھا آپہتم نے تجلس میں حاضر صحابۂ کرام کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا:''جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اُس کومتقی اورمستغنی بنادیتے ہیں ،اور جب اللہ تعالی کسی بندہ کیساتھ

شر کاارادہ فرماتے ہیں تواس کا فقراس کے سامنے کر دیتے ہیں''، پھرآ پ سالٹھا ایلم نے اس نو جوان کے لئے بھی اس کے ساتھیوں کی طرح نواز نے کا حکم دیا، پھروہ وفد سامان سفر تیار کر کے اپنے وطن لوٹ گیا، مذکورہ کمسن متقی نو جوان بھی ان کے ساتھ لوٹ گیا، جے آپ مالٹھالیہ ہم کے دعا وَں کی برکتیں حاصل ہو چکی تھی۔ سامعین! پھر دوسرے موقع پرایام حج کے درمیان میدانِ منی میں بیہ وفد دوبارہ خدمتِ اقدس سلَّهٰ آلِيكِمْ ميں حاضر ہوا ،كيكن وہ مذكورہ نو جوان ان كے ساتھ نہ تھا ، آپ سلِّنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ لْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْم دیکھا، الله کی تقسیم پراتنا قانع اور راضی شخص ہم نے نہیں سنا،اگرلوگ تمام دنیا کوآپس میں بانٹ لیںاوراہے کچھ نہ دیں تو بیاس طرف التفات کرنااور دیکھنا بھی گوارا نہ کرے،اس پرآپ سالیٹھالیٹی نے فر مایا: الحمد للہ! مجھے تو قع ہے کہ وہ پوری موت مرے گا،توایک شخص نے یو چھا کہ کیا دوسرے لوگ یوری موت نہیں مرتے؟ تو آپ سالٹا آپیلم نے ارشاد فرمایا کہ: '' آ دمی کے خواہشات اور فکریں دنیا کی مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ممکن ہے کہان میں سے کسی وادی میں اس کا وقتِ موعود ( موت کا وقت ) آ پہنچے،الیںصورت میں اللہ تعالیٰ کوکوئی پر وانہیں کہ س جگہ وہ ہلاک ہوگیا''، وہ نو جوان بڑی بہترین ، زاہدانہ اور قناعت پسند زندگی گذارتا رہا، آپ سالٹھالیہ بڑے وصال کے بعداہل یمن میں جب ارتداد کا فتنہا ٹھا تو اس نوجوان نے کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ اور

اسلام کے متعلق بیان دیا اورلوگوں کو سمجھایا ، اس کے اس سمجھانے کا بیا اثر ہوا کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی اس فتنہ میں شامل نہ ہوا ، (اللہ تعالیٰ اسے ہماری اور تمام امت کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کرے ) ، حضرت ابو بکر رہا گئی جب خلیفہ بے تو نہ אנטואס.

صرف اسے یا درکھا، بلکہ اس کے متعلق پوچھتے رہے، اور جب فتنۂ ارتداد کے وقت اس کی ثابت قدمی اور اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کے واقعہ کو سنا تو یمن کے علاقے حضرموت یر متعین عامل زیاد بن الولید کی خدمت میں ایک مکتوب روانہ فرمایا کہ اس کے

ساتھ خیرخواہی کاسلوک کریں۔

سامعین کرام!اس کم عمر نوجوان نے ہمیں ادب کا راستہ بتایا کہ جب کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں توان سے اپنی مغفرت اور رحمت کے لئے درخواست کریں ، نیز اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کواور اپنی اولا دونسل کو بھی ایسے ہی آ داب سے مزین

بیراپ بوسے پوسے پوسے پول واورا پی اولادوں والی ایسے ہی اواب سے برین کریں تا کہ بیہ بچے بھی اُس نو جوان کی طرح عمل کرکے نبی سلّانیٰ آلیا ہم کی دعا کے مستحق بنیں۔ نیز ہم سبھی کوانبیاءِ کرام کی طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ:

العام الماري من الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الم "الصام الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري

''اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا،اب اگر تونے ہمیں نہ بخشااور

رحم نه فرما یا تو یقینا ہم نقصان میں رہیں گے''،اے اللہ ہم آپ سے ان چیزوں کو ما نگتے ہیں جو نی کریم سے ان چیزوں کو ما نگتے ہیں جو نبی کریم صالع اللہ ہمیں اپنافضل عنایت فرما ہیں جو نبی کریم صالع اللہ ہمیں اپنافضل عنایت فرما اور رزق سے محروم نه کر،اور رزق میں برکت عطافر ما،اور ہمیں مستغنی بنادے اور تیرے اور رزق میں برکت عطافر ما،اور ہمیں مستغنی بنادے اور تیرے

پاس جونعتیں ہیں اس کا شوق عطا فر ما''، ارشاد باری تعالیٰ ہے:''میرے بندوں میں سے ایک جماعت یوں دعا کرتی تھی کہاہے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں

پس ہمیں بخش دیجیئے اور ہم پر رحم فر مایئے ،اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فر مانے والے ہیں ،

الله تعالی ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )

تيسراخطبه

## بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادي الثاني

ٱلْحَمُكُ بِللْهِ الَّذِي لَا اِلْهَ اِلَّالِهُ وَحَدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَا أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَى اللهِ عَبْدُةً وَرَسُولُهُ اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكَ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعُبهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعُبهِ وَمَعُبهِ وَمَعُبهِ وَمَعْبه وَ مَعْبه وَ مَعْبه وَ مَعْبه وَ مَعْبه وَمَعْبه وَ مَعْبه  وَ مَعْبه وَ مَعْبه وَ مَعْبه وَ مَعْبه وَ مَعْبُولُ وَ مَعْبُولُ وَ مَعْبُه وَ مَعْبُولُ وَ مَعْبُولُ وَ مَعْبُولُ وَ مُعْبُولُ وَ مُعْبَعِلُولُ وَالْمُ وَالْمُ فَا مُعْبَدّ وَالْمُعُمّة وَالْمُعَلّم وَالْمُعُمّلِ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمّلِ وَالْمُعُمّلُولُ وَالْمُعُمّلِ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْم

أُمَّابَعُكُ: فَأَتَّقُوااللَّهَ عِبَادَ الله ! وَاعْلَمُوْا أَنَّ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَبَّانِيّاً فِي كُلِّ شَأْنِ مِنْ شُؤُونِ حَيَاتِهِ وَدَائِمَ الْمُرَاقَبَةِ لِللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعَمَلِ عَلَى مَرْضَاتِهِ فَكَانَ نُطْقُهُ ذِكْراً وَصَمُتُهُ فِكُراً وَحَدِيثُهُ عِبْرَةً. كَمَا كَانَ دَائِمَ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ، فَلَقَلُ عَبَدَهُ فِي خُشُوعٍ وَخُضُوعٍ، وَكَانَ يَقُوْمُ الَّلِيلَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ، وَلَمَّا سُئِلَ عَنْ ذَالِكَ، قَالَ: "أَفَلَا أَكُونُ عَبْلًا شَكُوْراً"(١) وَلِمَعْرِفَتِه الْكَامِلَةِ بِرَبِّهِ أَصْبَحَ يَخَافُ مِنْهُ وَقَلْ وَرَدَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر ٱنَّهُ قَالَ: اَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا تُقَاكُمُ لِللهِ وَ اَخْشَاكُمْ لَهُ "(٢) فَكَانَ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ، فَكَانَ دَائِمَ الْخَشْيَةِ مِنْ رَبِّه، وَرَوَى لَنَا أُمُّ الْمُؤمِنِينَ سَيِّدَاتُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَتَقُولُ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ، فَفَقَلْتُهُمِنَ الَّلَيْلِ، فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى قَلَمَيْهِ وَهُوسَاجِدًيقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَيِمُعَافَاتِكَمِنُ عُقُوبَتِكَ، لَا أَحْصِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ ﴿٣)، وَلَمُ يَكُنِ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِكُ اللَّنَّةَ وَالسَّعَادَةَ وَالنَّعِيْمَ إِلَّا فِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ حِيْنَ يَتَضَرَّ عُ الَّيْهِ وَيَلْعُوْلُا وَيُنَاجِيْهِ فَإِذَاسَجَلَ أَطَالَ الشُّجُودَ وَخَشِعَتْ جَوَارِحُهُ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِي إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ٱوْسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَلْ رُوِىَ فِيْ صَحِيْحِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأَمَرَ لَيْلَةً بَعْضَ الْوَقْتِ ثُمَّدَ قَامَر وَتَوَضَّأَ وَأَخَذَ يُصَلِّي وَ يَبْكِيْ، حَتَّى ابْتَلَّتِ الْأَرْضُ بِكُمُوْعِه، فَلَا حَظَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِ أُمُّ الْمُؤمِنِيْنَ سَيِّدَاتُنَا عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ لَا ٱبْكِي، وَقَلْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَىَّ هٰنِهِ الآيَاتِ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّهَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّلْيُلِ وَالنَّهَارِ لِأَيَاتٍ لِأُولِى الْالْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوْمِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْارْضِ رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هٰنَ اَبَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَنَابَ النَّارِ} (٣) ثُمَّ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ: ٱلْوَيْلُ لِمَنْ قَرَأُ هٰنِ ﴿ الآيَاتِ وَلَمْ يَتَفَكُّرُ فِي مَعَانِيْهَا (٥) وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: اِقْرَأْعَلَى الْقُرْآنَ يَابْنَ مَسْعُودٍ! فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَقْرَوُلُاعَلَيْكَ وَهُوْ عَلَيْكَ أُنْزِلَ، فَقَالَ: أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالىٰ: {فكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيْدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَعَصَوُاالرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى جِهِمُ ٱلاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللَّهَ حَدِيْتًا} (٦) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَغَمَزَنِيْ رَجُلٌ بِجِوَارِيْ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ

تيرانطب

أَنْظُرُ اللَّ رَسُولِ اللَّهِ فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيْلُ وَهُوَ يَقُولُ حَسْبُكَ الآنَ يَانُنَ مَسْعُودٍ (٤)، وَكَانَ ذَالِكَ تَصْدِيْقاً لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ عَنِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ أَوْيَسْبَعُوْنَهُ وَيَغِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمُ خُشُوعاً (٨).

جمادى الثانى

وَكَانَتُ أُمُّرِ الْمُؤمِنِيْنَ سَيِّكَ تُنَاعَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَهُ: كَيْفَ تَبْكِيْ يَارَسُولَ اللهِ وَقَلُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَقُولُ لَهَا: يَاعَائِشَةُ: أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ آنَا، وَآنَا آشَدُّ كُمْ خَشْيَةً بِللهِ ﴿ ( ) .

وَاعْلَمُوْاعِبَادَ اللهِ! أَنَّ بُكَاءَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَحْمَةً، وَلَمَّا مَاتَ وَلَكُ الْبُرَاهِيْمُ اَدُرَكَتُهُ حَالَةُ الْبُكَاءِ، فَقِيْلَ لَهُ: كَانَ رَحْمَةً، وَلَمَّا مَاتَ وَلَكُ اللهِ ؟ وَقَلُ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ، فَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، وَإِنَّمَا ثَبْكِيْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَقَلُ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ، فَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ الرُّحَمَاء، إِنَّ اللهَ لَا يُعَنِّي بُيلَمْعِ الْعَيْنِ وَحُرُنِ يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ الرُّحَمَاء، إِنَّ اللهُ لَا يُعَنِّي بُيلَمْعِ الْعَيْنِ وَحُرُنِ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ الرَّعْ عِبَادِمِ هَنَا، يُشِيْرُ اللهِ يَسْانِهِ، إِنَّ الْعَيْنِ وَحُرُنِ اللهُ لَا يُعَنِّي بُكِمْ عِلَامِ هَنَا الرَّبُ وَاللهِ لِسَانِهِ، إِنَّ الْعَيْنَ تَلُمَعُ الْعَيْنِ وَكُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَا اللهُ وَاللهِ مِنْ عَبَادِمُ اللهُ مِنْ عَبَادِمُ اللهُ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عَبَادِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عَبَادِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عَبَادِمُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عَبَادِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعَامِلُولُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَامِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عِبَادَ اللهِ! وَارْسَلَتُ النهِ اِحْلَى بَنَاتِهِ ذَاتَ مَرَّةٍ رَسُولًا لَهَا يُخْبِرُهُ اَنَّ لَهَا وَلَا اللهُ يُخْبِرُهُ اَنَّ لَهَا وَلَى اللهُ يُخْبِرُهُ اَنَّ لَهَا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّهَا الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرُهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّهَا الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرُهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّهَا الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرُهَا فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَلْ وَلَا الرَّسُولَ وَقُالُ شَيْءٍ عِنْلَهُ بِأَجَلٍ مُسَلَّى، وَلكِن فَإِنَّ لِللهِ مَا اَخْلَى وَلُكُلُ اللهُ عَلَى عُضُورِ إِللّهِ مَا اَعْلَى حُضُورِ إِللّهِ النَّهُا، فَنَهَبَ وَأَخَذَ وَلَلَهَا بَيْنَ اللهُ النَّالَةُ عَادَتُ فَأَصَرَّ فَعَلَى حُضُورِ إِلَيْهَا، فَنَهَبَ وَأَخْذَ وَلَلَهَا بَيْنَ

يَكَيْهِ وَهُوَ تَقَعْقَعُ وَيَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَأَدُرَكَتِ الرَّسُولَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَبَكَى تَلَيْهِ وَهُو تَقَعُقَعُ وَيَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَدُرَكَتِ الرَّسُولَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَبَكِي وَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ (١١).

فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (١٢).

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) صحیح البخاری: ۱۱۳۰ (۲) صحیح مسلم: ۱۱۸

(۵) ابن حبان: ۲۲۰ معنی (۲) النساء: ۳۱

(٤) صحيح البخارى: ٥٠٥٠ (٨) الاسراء: ١٠٩

(٩) المسندالج أمع: ١٤١٦٩، معنى (١٠) صحيح مسلم: ١٣٠٣

(۱۱) صحيح البخاري: ۱۳۰۳ (۱۲) المزمل:۱٫۲

تيسرا خطبب ببنيم الله الرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

آپِ سلّالتُهُ اللِّهِ مِلْ خَشْدِتِ اللَّهِي

جمادى الثاني

الحمدللهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

سامعین!اللّٰدتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو،اورتمهیں معلوم ہونا چاہئے کہ حضور صلَّاتُلَالِیهِ ہم

کی ہرشان نرالی تھی ،الہی اور ربانی رنگ چھایا ہوا تھا، ہمیشہ اللہ کی ذات کا استحضار رہتا اوراس کی مرضیات پرعمل پیرار ہتے ،آپ صلافی آیا ہے کا کلام ذکرِ الٰہی سے پر ہوتا اور آ کپی

خاموثی فکر کی غماز ہوتی ،آ کِی گفتگوعبرت ونصیحت سے لبریز ہوتی ، ہمیشہ آپ سالٹھائیا پار خشیت ِ الٰہی کا غلبہ رہتا ، بڑے خشوع وخصوع کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ، را تو ں

میں اتن کمبی نماز پڑھتے کہ قدمِ مبارک پر ورم آجاتے ،کوئی پوچھتا تو فرماتے ،کیامیں اللّٰد کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ا پنے رب کی کامل معرفت کی وجہ سے ہمیشہ اللّٰہ تعالیٰ سے

ڈرتے رہتے ،خودحضور صالع اللہ ہے مروی ہے کہ:'' میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے

قریب ہوں اورتم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں' مسلسل عُمکین اور متفکر رہتے ، بھی راحت وسکون اور عیش و تعم میں ندر ہتے ، خشیت ِ الٰہی کے غلبہ کا بیام تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا آپ کے پہلو میں سوئی ہوئی تھیں ، رات کے ایک

۔ حصہ میں دیکھا کہ آپ سالٹھالیہ ہستر پر موجود نہیں تھے ،اچانک انکا ہاتھ آپ سالٹھالیہ کے قدم مبارک سے ٹکرایا اور دیکھا کہ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیوں

محو نیاز ہیں کہ، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آپی کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں اور آپی سز اسے معافی کی پناہ چاہتا ہوں ، آپی ثنامیر ہے بس میں نہیں ، بس آپ تو ایسے تيرانطب (٢٢٢)

ہیں جبیبا کہخودآ پ نے اپنی ثنا کی ہے،آپ کوآ رام وسکون اور نعمت صرف اپنے رب کی عبادت میں ملتا ،جبکہ اسی کے حضور گڑ گڑاتے اور زاری کرتے ،سجدہ کافی طویل کرتے اور تمام اعضاء پرخشوع طاری رہتا، آپ ساٹٹھائیٹی جب تلاوت فر ماتے یاکسی کی تلاوت سنتے تو رو پڑتے ، ایک مرتبہ رات میں نیند سے بیدار ہوکر وضوفر مایا اور نماز شروع کردی اورا تناروئے کہ زمین اشک ِمبارک سے تر ہوگئی،حضرت عا کشہرضی اللہ عنھا نے دیکھا تو اس طرح کثرت سے رونے کا سبب یو چھا تو فر مایا کہ: میں کیسے نہ روؤں جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیرآیتیں نازل فرمائی ہیں،تر جمہ'' بیٹیک آسانوں اورز مین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں، جواُٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آ سانوں اور زمین کی تخلیق برغور کرتے ہیں (اورانہیں دیکھ کربول اُٹھتے ہیں کہ )اے ہمارے پروردگار! آپ نے پیسب کچھ بےمقصد پیدانہیں کیا،آپ (ایسے فضول کام ہے) یاک ہیں، پس ہمیں دوزخ کےعذاب سے بحالیجئے''، پھرفرمایاعا کشہ!اس شخص کے لئے ہلاکت ہے، جوان آیتوں کو پڑھے اور انکے مطالب میں غور وفکر نہ کرے۔ ایک محیح حدیث میں ہے کہ آپ ملائظ آلیا ہم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فر ما یا: ابن مسعود! مجھے قر آن سناؤ، انھوں نے عرض کیا ،میری کیا حیثیت ہے؟ جبکہ قر آن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے، تو فر مایا: میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں ،لہذا حضرت ابن مسعود نے سورہ نساءا بتداہے پڑھنا شروع کردی، یہاں تک کہاس فرمان الهي تک پنجے: ترجمہ: پھراس وقت (انکا) کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سےایک گواہ لے کرآئیں گے،اور (ایے پیغمبر ) ہمتم کوان لوگوں کےخلاف گواہ کےطور پر

مادى الثانى \_\_\_\_\_\_

پیش کریں گے جن لوگوں نے کفرا پنار کھا ہے اور رسول کے ساتھ نافر مانی کارویہ اختیار کیا ہے اس دن وہ بیتمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین (میں دھنسا کراس) کے برابر

کرد یاجائے ،اوروہ اللہ سے کوئی بات چھیانہیں سکیں گے''،حضرت ابن مسعود رضی اللہ

عنہ فرماتے ہیں،اس وقت میرے بغل کے ایک شخص نے اشارہ کیا تو میں نے سراٹھا کر

چېره اقد س سالانطاليا کې طرف د يکها تو حضور سالانواليا کې دونوں آنکھوں سے آنسوں روال تھے اور آپ سالانواليا کې فرمار ہے تھے، ابن مسعود رائلیونا اب اب اس عمل

میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے اس فر مان کی تصدیق تھی جسمیں قر آن پڑھنے اور سننے والوں کے تعلق سے بیار شاد ہے کہ' وہ ہوتے ہوئے چہرہ کے بل بارگا والہی میں گریڑتے اور

، سجدہ ریز ہوتے ہیں،اوران کےخشوع میں مزیداضافہ ہوتا ہے'،حضرت عا کشہرٹنائیم

جب آپ سلاٹھالیہ ہم سے عرض کرتیں کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر بھی آپ سلٹھالیہ ہم کیوں روتے ہیں؟ تو آپ سلٹھالیہ ہم فرماتے: عائشہ سب سے زیادہ اللہ کے متعلق مجھے

علم ہے اورتم میں سب سے بڑھ کراللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔

سامعین کرام! آپ سالیٹوالیٹم کارونا دراصل بطور رحمت تھا جب حضور سالیٹوالیٹم کے لخت ِ جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ سالٹھالیٹم رو پڑے، لوگوں نے عرض کیا کہ

آپ نے تو رونے سے منع فر ما یا تھا ، پھرآپ کیسے رور ہے ہیں؟ توآپ سالٹھا آپہانم نے

ارشاد فرمایا بیرحمت کے آنسوہیں''بلاشبہ اللہ اپنے انہیں بندوں پررحم فرماتے ہیں جوخود (دوسروں کے لئے ) حم کامادہ رکھتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نکلنے والے آنسواور

قلب پرچھائے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے ،لیکن اس کی گفتگو پر عذاب فرماتے

ہیں،آپ سلاٹھائیا پہلم کااشارہ زبان کی طرف تھا (یعنی زبان سے اول فول بکنے اور نوحہ و ماتم

تيسرانطب (٢٢٣) جمادي الثاني

کے کلمات اداکرنے پرعذاب ہوگا عُم کی شدت کی وجہ سے صرف رونے اور آنسوؤں کے نکلنے پرکوئی گرفت نہیں) بے شک آئکھیں اشکبار ہیں اور دل رنجیدہ ہے لیکن ہم بات وہی کہیں گے جو ہمارے رب کوراضی کرے،اوراے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پررنجیدہ ہیں'۔

سامعین کرام: ایک مرتبہ حضور صلاحقالیہ ہم کی سی صاحبزادی نے خدمتِ اقدس صلاحقالیہ میں کہلوا بھیجا کہ ان کا بحیقریب الموت ہے، لہذا حضور صلاحقی یقیریٹے تشریف لے آئیں ایکن

، آپ سالتفالیا کی خاصد کے ہاتھوں یہ پیغام روانہ کیا کہ انہیں حکم دو کہ صبر اور اللہ سے تواب

کی امیدر کھیں، کیونکہ جواللہ لے لے وہ اس کا ہے اور جوعنایت فرمائے وہ بھی اس کا ہے اور ہر جاری کا ہارگا واللہ میں ایک وقت معین ہے، تاہم انھوں نے دوبارہ آپ سے درخواست کی

توحضور سل المالية الشريف لے آئے اور بچے کی سکرات کی کیفیت کود مکھ کرآپ سل الالیا ہی پر

رفت طاری ہوگئ اوراس منظر سے متاثر ہوکررو پڑے،اس پر بعضوں نے بوچھا تو فرمایا، یةورحمت ہےاوراللہ بھی اپنے رحمدل بندوں پر ہی رحم فرماتے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے: ''اے چا در اوڑھنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ

، کر باقی رات میں (عبادت کے لئے ) کھڑا ہوجایا کرؤ'

اللّٰد تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جَمادي الثاني

چوتھا خطبہ

ٱلْحَهْ لُسِلُهِ الَّذِي لِا اِلْهَ اِلاَّ اللهُ وَحَلَهُ لِاشِرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَلُأَنَّ هُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَكُمْ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَلُأَنَّ هُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ.

اَمَّا بَعُلُ فَيا عَبَا كَالله ! اِتَّقُوا الله تَعَالى، وَيَقُولُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِبُّ وَنِي كُبِ اللهِ "(۱) فَحُبُّ الْمُسْلِمِيْنَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ فَرِيْلٌ لَا تَكَادُ تَجِلُلَهُ اُمَّةٌ شَرِيْهاً فِي حُبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ فَرِيْلٌ لَا تَكَادُ تَجِلُلَهُ اُمَّةٌ شَرِيْهاً فِي حُبِ النَّاسِ بَعْضُهُ لَم لِبَعْضِ، وَلَا فِي حُبِّهِ لَم لِزَعِيْمٍ مَهُمَا اَبُلَى وَلَا لِعَظِيْمِ النَّاسِ بَعْضُهُ لَم لِبَعْضِ، وَلَا فِي حُبِّهِ لَم لِزَعِيْمٍ مَهُمَا اَبُلَى وَلَا لِعَظِيْمِ مَهُمَا حَلَى النَّاسِ بَعْضُهُ لَلْ الْمَعْنِ الْمُعْتِمِ وَلَا يَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ اللّهِ عَلَى إِللّهُ عَلَى النَّهُ عُلَى مِنَ الفَّرِي عَلَى قَلْبِ مَعْمَا النَّهِ الْمُعْلِينَ عَلَى قَلْبِ مَعْمَا اللّهُ الْمُعْلِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِينَ عَلَى قَلْبِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِمِينَ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِينَ وَسَيَظُلُ مُنْ وَقَلَامُ عَلَى وَسَالَتِهِ الْمُعْلِمِينَ عَلَى وَسَلَطُلُقُ وَا وَقُلُولُونَ وَ قُلُولُونَ وَقُلُولُونَ وَقُلُولُونَ وَقُلُولُونَ وَقُولُ الرَّمِنُ عَلَى وِسَالَتِهِ الْمُعْلِمِينَ وَسَيَظُلُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى مُعَلِي وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللّه

عِبَادَاللهِ! وَمَنْ مِنَ الزُّعَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ وَاللَّعَاةِ لَقِي حُبَّا أُمَّتِهِ لَغَ بَعُنَ مَوْتِهِ بَعْضَ مَالَقِي سَيِّدُ الرَّنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْن سَيِّدُ نَا هُحَبَّدُ بُنُ كَا مُعْتَبَّدُ بَنُ عَبُواللهِ الْاَمِنُونَ النَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا عَبُواللهِ الْاَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَ مَوْتِهِ إِنَّ النَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا عَبُواللهِ الْاَعْمَاءَ وَالرُّوسَاءَ وَالْمُصْلِحِيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيَنْ أَوْنَ مِنْهُمْ يُكَاتِهِمْ وَيَنْ أَوْنَ

چوڪاحظبي ٢٢٦) جمادي اليان

عَلَيْهِمْ وُرُوْدَالْمَلْحِ وَالتَّمْحِيْنِ اَلْوَانَا، فَإِذَا مَاانْطَوَتْ صَفْحَتُهُمْ، وَتَعَاقَبَتِ الْآيَامُ عَلَى رِحْلَتِهِمْ، نَسِيَهُمُ النَّاسُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَتَسَلَّلَتْ مِنْ نَفُوسُ الْمَّمِمْ اَعْمَالُهُمْ وَالْمَادُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّارَسُمُ ضَيْيَلُ تُثِيْرُهُ مِنْ نَفُوسُ الْمَّتِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَالْمُعَادُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّارَسُمُ ضَيْيَلُ تُثِيْرُهُ مِنْ نَفُوسُ الْمَّتِهِمُ اَعْمَالُهُمْ وَالْمُعَادُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللَّالَ مَعْمَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَرَأَيْتُمْ عِبَادَ اللهِ! إِلَى النّبِيّ الْكَرِيْمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَكُلّ مَكَانٍ وَفِى كُلِّ زَمَانٍ مِنْ حُبِّهِمْ لَهُ وَتَعْظِيْمِهِمْ النّهُ الْمُسْلِمُونَ فِى كُلِّ مَكَانٍ وَفِى كُلِّ زَمَانٍ مِنْ حُبِّهِمْ لَهُ وَتَعْظِيْمِهِمْ النّاهُ وَشَوْقِهِمْ النّه، السِنَّهُ مُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ كُلّهَا ذُكِرَاسُهُ الْوَعُقِبَتُ سِيْرَتُهُ، اِنَّ صُبّ الْمُسْلِمِيْنَ لِرَسُولِهِمْ كُلّهَا ذُكِرَاسُهُ الْوَعُقِبَتُ سِيْرَتُهُ، اِنَّ صُبّ الْمُسْلِمِيْنَ لِرَسُولِهِمُ النَّهَا ذُكِرَاسُهُ الْوَعُقِبَتُ سِيْرَتُهُ، اِنَّ صُبّ الْمُسْلِمِيْنَ لِرَسُولِهِمُ النَّهَا ذُكِرَاسُهُ الْوَعُقِبَتُ سِيْرَتُهُ، اِنَّ صُبّ الْمُسْلِمِيْنَ لِرَسُولِهِمُ اللّهِ اللّهِ السَّلَامِ لَا مَلُولُهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ السّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ السّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

وَحُبُ الْمُسْلِمِيْنَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرَبَّمِهِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرَبَّمِهِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ وَ قَبْلَ كُلِّ دُعَاءٍ، وَمِنْ حُبِ الْمُسْلِمِيْنَ لِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ وَسِرَاجِهِمِ الْمُنِيْرِ زِيَارَتُهُمْ لَهُ صَلَّى اللهُ لِسَيِّدِهِمْ وَالْمُشَقَّعِ فِيهِمْ وَسِرَاجِهِمِ الْمُنِيْرِ زِيَارَتُهُمْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ بِالْمَنَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ بِالْمَنَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ بِالْمَنَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ بِالْمَنَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ إِلْمُنَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ اللهُ الْمُنْتَاكِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الرَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ اللهُ الْمُسْتَعِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَتَنَافُعُهُمْ وَالْمُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

هٰنِه اَطْيَبُ سَاعِ الْحَيَاةِ لَكَيْهِمْ الْمُهَا لَحُظَاتُ الْمَتَاعِ الرُّوْحِيِّ وَاللَّنَةِ الْمَهُونُ عِنْكَ هَا لَكَ الْمَكَةِ وَمِيْعًا النَّهُمْ يُحِلِّوْنَ كُلَّ سِلْعَةٍ وَرَدَتُ مِنَ الْمَكِيْنَةِ الْمُنْكَوِّرَةِ وَيَعْتَزُّوْنَ بِكُلِّ هَرِيَّةٍ وَفَكَتْ مِنْ اَرْضِهَا وَمِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِطِبِ الْقُلُوبِ وَدَوَاءُهَا وَعَافِيةِ الاَبْكَانِ وَشِفَاءُهَا وَعَافِيةِ الاَبْكَانِ وَشِفَاءُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ لِطِبِ الْقُلُوبِ وَدَوَاءُهَا وَعَافِيةِ الاَبْكَانِ وَشِفَاءُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُبُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَالْمُسُلِمِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَالْمُسَلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَالْمُسُلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَالْمُسُلِمِينَ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ عَلَيْهِ مَنَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَعَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَمَابِيةِ مَا اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهِ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسُلِمِينَ لَعَلَيْمِ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهِ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهِ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ اللهُ عَنْ جَمِيْعِ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ عَلَيْمُ الْمُعَلِمُ اللهُ عَنْ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

وَهٰكَذَا عِبَادَاللهِ! إِنَّ فِي حُبِّ صَحَابَةِ الرَّسُولِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعَجَباً، لَقَدُبَاتَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ فِي مَلَّمَ لَعَجَباً، لَقَدُبَاتَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ فِي فَرَاشِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْلَمُ اَنَّ قَتَلَةَ قُرَيْشِ فِرَاشِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا اللهِ عَلَيْهِ سَاهِرُونَ حَوْلَهُ، مُرْتَصِدُونَ لَهُ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا اللهِ عَلَى اللهُ الصِّدِينَا مَعَتَيْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ فِي غَارِ ثَوْرٍ وَاقَامَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ فِي غَارِ ثَوْرٍ وَاقَامَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ فِي غَارِ ثَوْرٍ وَاقَامَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ فِي غَارِ ثَوْرٍ وَاقَامَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ فِي غَارِ ثَوْرٍ وَاقَامَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ عَلَى ظُلْمَتِهِ وَ وَحُشَتِه، يَسْمَعُلُنِ وَقُعَ آقَدَامِ الاعْدَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقِتَالِ عَلَى الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقِتَالِ عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَامِلُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَلُولُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُعَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ مَا الْمُ الْمُولُولُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُولُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مُولُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالْمُ ال

أَصْحَابِهِ فِي غَزُوةِ بَلْدِ فَقَامَ ٱبُؤبَكْرِ وَعُمَرُ فَقَالًا وَٱحْسَنَا ثُمَّ قَامَر الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اِمْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللهُ بَه فَنَحْنُ مَعَكَ فَوَاللَّهِ لَا نَقُوْلُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُر مُوْسِيٰ لِمُوْسِي، وَلكَّنْ نَقُولُ: إِذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّامَعَكُمُامُقَاتِلُونَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَانَ نَامَعَكَ مِنْ دُوْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْراً وَدَعَالَهُ، وَقَالَ سَعْلُ بْنُمُعَاذٍ سَيِّدُ الْأَوْسِ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَوَ صَدَّقْنَاكَ وَشَهِدُنَا آنَّ مَاجِئْتَ بِهِ هُوَالْحَقُّ وَٱعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَالِكَ عُهُوْدَنَا وَ مَوَاثِيْقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنِّي آقُولُ عَنِ الْأَنْصَارِفَأُجِيْبُ عِنْهُمُ: فَاظْعَنْ حَيْثُ شِئْتَ وَاقْطَعُ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَخُذُ مِنْ آمُوَالِنَامَا شِئْتَ؟ وَمَا آخَنُتَ مِنَّا كَانَ آحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ وَمَا أَمَرُتَ فِيْهِ مِنْ أَمْرِنَا فَأَمُرُنَا تَبَعُّ لِأَمْرِكَ فَأَمْضِ يَارَسُولَ اللهِ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِاسُتَعُرَضْتَ بِنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَخُضْنَا مَعَكَ مَا تَغَلَّفَ مِنَّارَجَلُ وَاحِدٌ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْرَقَ

عِبَادَاللَّهِ! هٰنَاغَيُضُمِنَ فَيُضٍ كَثِيْرٍ مِنَ الْحُبِّ الوَقِيِّ الْوَطِيْرِ لِسَيِّدِالْخَلْقِ الْكَرِيْمِ وَهَادِيْهِمِ الْآمِيْنِ.

وَجُهُهُوَ تَهَلَّلِ بِقَوْلِ سَعْدٍ وَنَشَطَ ذَالِكَ (٣) <u>.</u>

فَاللَّهُمَّ زِدُ قُلُوْبَنَا بِمَزِيْهٍ مِنْ حُبِّ حَبِيْبِكَ الْكَرِيْمِ وَمَزِيْهٍ مِنِ اتِّبَاعِ سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ، وَاجْمَعِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَاوَبَيْنَ نَبِيِّنَا كَمَا جمادى الثاني

آمَنَّابِهِ وَلَمْ نَرَهُ ٱللَّهُمَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُلْخِلَنَا مَلْخَلَه وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مُوَافَقَةَ نَبِيِّنَاهُحَهَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلُدِآمِيْنَ، اَللَّهُمَّ هٰنَا النُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَإِنَّكَ تَقُولُ وَبِقَوْلِكَ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ.

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(١) المستدرك: ٢٤١٦

(٢) الإحزاب: ٥٦

(٣)دلائل النبوة للبيهقي: ٣٣٣

(٣)آل عمران: ٣١

جوتھاخطیہ

بِسِهِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ جمادي الثاني

حضور صالالة وآساتي مسيمحبت

الحمدهلله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

الله کے بندو!اللہ کا تقوی اختیار کرو،آپ سلّاٹیا پیلم نے فرمایا:''حب الٰہی کی وجہ ہے مجھ سے محبت کرو،لہذاامت مسلمہ کی آپ سائٹا پیلم سے محبت نادرو بے مثال محبت ہے، کسی دوسری جگہ اس کی مثال ملنا ناممکن ہے، کوئی کتنا ہی بڑا رہنما ہو، جیسے بھی كارنام انجام ديئ مول اوراين مان والول كو فائده پہنچانے اور نقصانات كو ہٹانے کی جاہے جیسی بھی کوشش کی ہو،ان کے بعین نے الیی محبت بھی بھی ان سے نہیں کی ، پیمجت توامتیوں کے دلوں میں گہرائی میں اتر کررگ وریشہ میں ساچکی ہے،اس دنیا ہے حضور صلی اُٹھا آپہلے کی روانگی کوصدیاں بیت چکیں، لیکن حبّ رسول سلی اُٹھا آپہلے کا چراغ وتاب کیساتھ امت کے دلوں میں جگ مگ کررہا ہے، گویا کہوہ اپنی يوري آب آنکھوں سےاپنے نبی صابعیٰ آیا ہی کے دیدار سے سرفراز ہور ہے ہیں ،کسی بھی رہنما،لیڈراور متبوع کی آپ مثال پیش کر سکتے ہیں؟ جس کواپنی موت کے بعداس طرح کی محبت حاصل ہوئی ہو، اکثر لوگ تو زندگی میں اپنے قائدوں کے ساتھ بظاہر بڑی محبت کے دعوے کرتے اور مدح سرائی کے پھول نچھاور کرتے ہیں،اس میں بھی ریا کاری اور چا پلوسی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے،اور جیسے ہی اس صفحہ ہستی سےان کا وجودمٹ جاتا ہے، یہ نقلی دعوے اور محبت کے مظاہر ہے بھی دَ م توڑ نا شروع کر دیتے ہیں ،بس ایک دھند لا

سا خاکہ ان کا باقی رہ جاتا ہے، جورسما کسی مناسبت سے زیر بحث آ جاتا ہے، کیکن

چوساخطب (۲۳۱)

ہمارے بلکہ ساری مخلوق کے سرداراور آقا کا تو حال ہی نرالا ہے، ہرزبان پراور ہر لمحہان کا ذکرِ خیر جاری ہی ہے، مسلمان نہ بھی آپ سالٹھائیکی کو بھول سکتا ہے اور نہ آپ سالٹھائیکی کم

کے اسوہ سے بے نیاز ہوسکتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ایک مسلمان حضور اکرم صالی ایک کی کے اسوہ سے بے نیاز ہوسکتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ایک میارک نام س لیتا محبت ، تعظیم اور شوق میں کیسا سرشار رہتا ہے، جہاں آقا صالی ایک کا مبارک نام س لیتا

ہے، بےاختیارزبان آپ سالٹھالیہ ہم محبت میں صلاقہ وسلام کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونے لگتی ہے، قر آن مجید نے خود درود وسلام کا حکم دیا ہے،اس لیے بڑی خوشد لی اور

تکریم وبرکت کے طور پرامت ہمیشہ اس پر عمل پیرارہی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ اپنی کتابول میں، عہو دمیں، تحریروں میں، گفتگو وبیان کے ابتداء میں، نماز کے تشہد میں اور دعا کے ابتدا میں درود وسلام کا اہتمام کرتے ہیں، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضور اکرم صافح اللہ اللہ کے پرنورروضہ پر پروانہ وار نثار ہوتے ہیں، زیارت مدینہ کے پہلی ان زندگی

کے حسین ترین اور شیریں ترین کھات ہوتے ہیں، مدینہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیزان کے نظام میں ایک خاص وقعت رکھتی ہے، اسی محبت کے طفیل آپ صلی ایک خاص وقعت رکھتی ہے، اسی محبت کے طفیل آپ صلی ایک خاص وقعت رکھتی ہے، اسی محبت کے طفیل آپ صلی اور اپنے درودو

سلام میں ان پاک نفوس کوبھی شامل کرتے ہیں۔،امام شافعی رحمہ اللہ کیسی اچھی بات کہہ گئے ہیں:

''اے رسول اللہ کے اہل بیت،تمہاری محبت کواللہ نے قر آن میں فرض قر اردیا ہے،تمہار سے قطیم مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے کہتم پر درود کے بغیر نماز نہیں''۔ سامعین! حضورا کرم سالٹھالیہ ہے کے ساتھ صحابہ کرام کے محبوبانہ برتاؤ کو دیکھ کرعقل

دنگ رہ جاتی ہے،شپ ہجرت حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے آپ کے بستر پر گزار دی ،

پوها حطب ۲۳۲ جمادی البالی

حالانکہ آھیں معلوم تھا کہ کفار قریش (نعوذ باللہ) آپ کے تل کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور گھات لگائے بیٹھے ہیں ،حضرت ابو بکر رضی اللہ عنداس سفر میں آپ کی ہمر کا بی کے شدت سے منتظراور اسے بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں ، تین روز تو غار ثور کی ظلمت و وحشت میں آپ کے ساتھ ہیں ،ان کے یاس ہتھیار بھی نہیں ،اور دھمن سریر بہنچ جا ہے ،ایک اور مرتبغزوہ بدر کے موقع پر جب قال کی بات صحابۂ کرام کے سامنے رکھی گئی تو حضرت ابوبکر وعمر ﷺ نے کھڑے ہوکر بڑی مناسب بات کہی، پھر حضرت مقداد ؓ نے کہا كرآب الله ك كم كرمطابق آ كے برهيں ،بس ممسب آب كے ساتھ ہيں ،قسم ہے الله کی! ہم لوگ موسی علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گئے کہتم اور تمہارارب جا کرلڑو ،ہم تو یہیں بیٹے رہیں گے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اڑیں گے،قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کومبعوث فر مایا: اگرآپ مقام برک الغما د تک بھی ہمیں لے چلیں، تو ہم بڑی خوشد لی سے وہاں تک بھی ساتھ دیں گے، آپ سالٹھالیا ہم نے ان کی اس بات کوسراہااور دعادی ،اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ہم آپ پرایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کی ،اور آپ کی دعوت کے برحق ہونے کی گواہی دی اوراس بات پر ہماری اطاعت وفر مانبر داری کا پختہ معاہدہ طے ہوچکا ہے، لہذا میں تمام انصاریوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں ہمیں لےچلیں،جس کی زندگی وقوت کا خاتمہ کرنا چاہیں کریں ، ہمارا مال آپ کی نذرہے، جوآپ اس سے لے لیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، برنسبت اس کے جے آپ چھوڑ دیں ،قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا ، ا گرہمیں آپ سالٹھالیہ ہمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، چوتھا خطبہ (جمادی الثانی )

ہم میں سے ایک بھی ہیچھے نہیں ہے گا، یہ ن کرآپ سالٹانالیا ہم کا چہر ہ انور فرطِ مسرت سے د کنے لگا۔

سامعین!اں طرح کے بے شارحب نبی سال شاکی ہے مظاہر میں سے بیچند نمونے تھے۔ اے اللہ جمیں آیے سال شاکی ہے کہ کی محبت واطاعت کا جذبہ مزید ترعطا فرما نمیں،

اے اللہ یں اب سل عطا حرما یں، اور جیسا کہ ہم آپ پر بن دیکھے ایمان لائے ، پس آپ ہمیں حضور سل شائی ہے ہماتھ

جنت میں جمع فرمانمیں اور آپ سال قالیہ ہے دیدار کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمانمیں،

اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں آپ علیہ کی معیت ہمیں عطافر مادیجئے ،اے اللہ بیہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاہے جسے آپ اپنے فضل وکرم سے قبول فر مائیں۔ آمین

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''(اے پیغمبرلوگوں سے ) کہد و،اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہو،تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کردے گا اور اللہ بہت معاف کرنیوالا بڑا مہربان ہے''

اللّٰد تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے (آمین)

يا پدان تقب المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال ال

يانچوال خطبه بسِ مِللهِ الدَّوْمِين الدَّحبِ جمادي الثاني

الْحَهُلُ لِلله الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَّةَ إلى الظَّفْرِ بِالْمَحْبُوبِ سَبِيلاً، فَجَعَلَ كُلَّ عَنْبُوبِ سَبِيلاً، فَجَعَلَ كُلَّ عَنْبُوبِ لَمُحِبِّهِ نَصِيْباً، وَأَشُهَلُ أَنُ لاَّ اللهُ وَحَلَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ فَلَ عَبَيتِه عَلَى سَائِرِ الْمُحِبِّيْنَ تَفْضِيلاً، وَاشْهَلُ اَنَّ لَكُونُ فَضَلَ اَهْلَ عَبَيْتِه عَلَى سَائِرِ الْمُحِبِّيْنَ تَفْضِيلاً، وَاشْهَلُ اَنْ اللهُ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَمَّا بَعُلُ فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ وَمِنَ الْمُعُلُومِ يَاعِبَا دَاللهِ اَنَّالصَّعَابَةَ الْكِرَامَ كَانُوا اَشَكَّحُبَّا لِلهِ وَاَنَّ وَمِنَ الْمُعُلُومِ يَاعِبَا دَاللهِ اَنَّ الصَّعَابَةَ الْكِرَامَ كَانُوا اَشَكَّحُرُونَ كُلَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتُ مُعَلَّقَةً فِي سَائِرِ الْاَوْقَاتِ بِحُتِ اللهِ كَانُوا يَهُجُرُونَ كُلَّ سَبَبِ يُقْصِيهُمْ مِنْ مَعُبُومِهِمْ شُبْعَانَهُ وَ تَعَالىٰ وَيَرْتَاحُونَ لِكُلِّ سَبَبِ يُقْصِيهُمْ مِنْ مَعُبُومِهِمُ شُبْعَانَهُ وَ تَعَالىٰ وَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ دَامًا فِيعَالَيْ اللهِ سَبَبِ يُقْصِيهُمْ مِنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُعَلَّا فَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ دَامًا فَيَعَالَىٰ وَيَرْتَاحُونَ لِكُلِّ سَبَب يَنْ مَا لُو يَعَالىٰ وَيَعَالَىٰ وَيَوْتَعَالَىٰ وَيَعَلَيْ وَاللهُ يُعِبُّ فَي مَنْ اللهُ مُعَلَّا فَي عَلَىٰ وَاللهُ يُعْمَلُوا وَلَا اللهُ وَعَلَىٰ وَاللهُ يُعِبُّ وَاللهُ يُعِمُ اللهِ وَاللهُ يُعْمَلُوا فَوْلَ اللهِ وَعَالَىٰ وَاللهُ يُعِبُّ وَاللهُ مُعَلَّا فِي اللهُ وَامَلاً فِي رَضَاهُ مُ فَكَانَ اللهُ مَعَهُمُ لِا أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ اللهِ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَكَانَ اللهُ مَعَهُمُ لِا أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ اللهِ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَكَانَ اللهُ مَعَهُمُ لِا أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ اللهِ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَكَانَ اللهُ مَعَهُمُ لِا أَنْهُمْ كَانُوا مَعَ اللهِ وَامَلاً فِي رَضَاهُ وَكَانَ اللهُ مَعَهُمُ لِا خَلِقُهُمْ كَانُوا مَعَ اللهُ وَامَلِوا مِنْ مِنْ وَامِعُ اللهُ مُعَالَهُ وَامْعَالِهُ وَامَلَا اللهُ اللهُ مُعَلَى وَامْعُ اللهُ وَامْعَ اللهُ وَامْعَ اللهُ وَامْعَ اللهُ وَامْعَ اللهُ وَامْعُوا وَلَا لَكُوا مَعُ الطَالِقَامِ وَامْعُ اللهُ وَامْعُ اللهُ وَامْعُ اللهُ وَامْعُ اللهُ وَامْعُ اللهُ وَامْعُوا وَلَا السَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عِبَادَ اللهِ ! إِنَّ الْعَبُلَالُمُسُلِمَ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي نِعْمَةٍ فَيَشُكُرَ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ فِي نِعْمَةٍ فَيَشُكُرَ عَلَيْهَا كَمَاجَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ عَلَيْهَا لَمَاجَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ

صُهَيْبِ الرُّوْمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِآمُرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِآحَدِ الَّرَ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ آصَا بَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ آصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ (٣) أَيُ انَّهُ فِي الْحَالَتَيْنِ مُكَرَّمُ مُثَابُ وَمُؤْجَرٌ.

وَاعْلَمُوا عِبَاكَ اللهِ! أَنَّ الصَّبْرَ صَبْرَانِ فَصَبْرٌ عَلَى تَرُكِ الْمَعَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَصَبُرٌ عَلَى فِعُلِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَالثَّانِي : آكُثَرُ ثَوَاباً لِاَنَّهُ الْمَقْصُودُ، قَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِيْن رَحِمَهُ اللهُ: إِذاَ جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ يُنَادِئُ مُنَادٍ ٱيْنَ الصَّابِرُوْن لِيَكْ خُلُوْا الْجَنَّةَ قَبْلَ الْحِسَابِ قَالَ:فَيَقُوْمُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَيَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِلَى آيْنَ يَا بَنِي آدَمَ ؛ فَيَقُولُونَ: إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ قَبْلَ الْحِسَابِ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالُوا: وَمَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَحْنُ الصَّابِرُونَ قَالُوْا: وَمَا كَانَ صَبْرُكُمْ ؛قَالُوا: صَبَرْنَاعَلَى طَاعَةِ اللهِ وَصَبَرْنَا عَنْ مَعْصِيْةِ اللهِ حَتَّى تَوَفَّانَااللهُ قَالُوا: أَنْتُمْ كَمَا قُلْتُمْ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ آجُرُالُعَامِلِيْنَ (٣) وَيَشْهَدُ لِهِنَا قَوْلُ اللهِ تَعَالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّىٰ الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ (٥) وَالْمَلَائِكَةُ يَلُ خُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبِي النَّارِ (١).

عِبَادَ اللهِ! وَامَّا الصَّبُرُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّبُرُ عَلَى الْبَصَائِبِ وَ النَّوَائِبِ، فَنَالِكَ اَيُضاً وَاجِبٌ كَالْاسْتِغُفَارِ مِنَ الْبَعَايِبِ، عِبَادَ اللهِ وَ مِنَ الْبَلايَاوَ الْبَصَائِبِ وَالْاَمْرَاضِ الْعَامَّةِ الْوَبَائِيَّةِ اَعْظَمُهَا وَ مِنَ الْبَلايَاوَ الْبَصَائِبِ وَالْاَمْرَاضِ الْعَامَّةِ الْوَبَائِيَّةِ اَعْظَمُهَا

يا پوان تقب جاد ل الالا

الطَّاعُونُ، عَنْ أُمِّرِ الْمُومِنِينَ سَيَّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَتُ رَسُوۡلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوۡنِ، فَأَخۡبَرَنِي، إنَّهُ عَلَاكِيَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ اَحَدِيقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهٖ صَابِراً هُخْتَسِباً يَعْلَمُ انَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّامَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ شَهِيْدٍ، (٤) وَفِي رِوَايَةٍ "اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ "(^) وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَآنتُهُ مِهَا فَلَا تَخُرُجُوا فِرَاراً، (٩) عِبَادَ اللهِ! وَلَمَّا كَانَ الطَّاعُونُ عَنَاباً نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِقْدَامِ فَإِنَّهُ ۖ هَؤُرٌ وَإِقْدَامٌ عَلَى الْخَطِرِوَالْعَقْلُ يَمُنَعُهُ، وَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي مِنَ الْفِرَارِ فَإِنَّهُ فِرَارٌ عَنِ الْقَضَاءِ وَالْقَلُووَ لَا يَنْفَعُهُ، وَآيُضاً آنَّ الْآصِحَّاءَ إِذَا خَرَجُوا ضَاعَتِ الْمَرُضٰي مِّنَ يَتَعَهَّدُهُمُ وَالْمَوْتَى مِنَ التَّجُهيْزِ وَالتَّكُفِيْنِ وَالصَّلُوةِ عَلَيْهِمُ۔ ٱلَا يَاعِبَا ذَاللَّهِ! إِنَّ الْعَلَابَ لَا يَلُ فَعُهُ الْفِرَ ارُ، وَإِنَّمَا يَمُنَعُهُ التَّوْبَةُ

الاياعِبَادَاللهِ إِنَّ العَدَابَ لايكُ فَعُهُ الفِرَارُ، وَإِنْمَا يُمُنَعُهُ التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغُفَارُ فَا اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَالْاسْتِغُفَارُ فَا اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَالْاسْتِغُفَارُ فَا اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَالسَّأَلُوهُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الرِّينِ وَالنَّانُيَا وَالآخِرَةِ، اللهُ مَّ غَشِنَا وَالسَّأُلُوهُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الرِّينِ وَالنَّانُ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ اللهُ مَن عَقُولِكَ وَبِقَوْلِكَ وَبِقَوْلِكَ وَبِعَوْلِكَ وَبِعَوْلِكَ وَبِعَوْلِكَ وَبِعَوْلِكَ وَبِعَوْلِكَ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جمادی الثانی فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٠) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ

> (۱)آلِ عمران: ۱۳۲ (٢) البقرة: ١٥٣

مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۳)صحیح مسلم: ۲۹۲ (۳) تفسير ابن ابي حاتم: ١٣٠٦

> (٥) الزمر: ١٠ (٢)الرعد: ٢٣

(۸)صحیح البخاری: ۲۸۳۰ (٤)صحيح البخارى: ٣٣٤٣

> (٩) صحيح البخارى: ٣٣٤٣ (۱۰)الإنفال: ۳۱

يا چوال حطب جمادي الآلي

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

يانجوال خطبه

صبر کی فضیات

الحمد الله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الهوصيه اجمعين، اما بعد:

و عني الله و حجب المعين الله بعن.

جمادي الثاني

براداران اسلام! میں اپنے گنهگارنفس سمیت آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحابۂ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کرمحبت کرتے تھے، اُن کے دل و د ماغ ہمیشہ اور ہر لمحہ حُبّ اللہ سے سرشار ولبریز رہتے تھے، وہ ہراً س سب سے دور رہتے جو

اُن کوا پنے محبوب سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دے، اور بڑی بشاشت اور نشاط کے ساتھ ہر اُس عمل کی طرف پیش قدمی فر ماتے جوانہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کر دے، خلاصہ

ا ک کان کرف بری مندن کرفائے ۔وا میں اللہ تعالی کے محبوب اور پہندیدہ اعمال کی طرف سبقت

فرماتے ، جب وہ اللہ تعالیٰ کا بیفر مان سنتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ومحبت کے حصول کے خاطر زندگی کے ہرمیدان میں صبر اختیار

کرتے ہیں،اوراس طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کر لیتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ کی محبت کے عظیم مقام پر فائز ہوجاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت فرماتے ہیں۔

سامعین کرام! ایک مسلم بنده یا تونعتوں میں ہوگا اور اِس پراللہ کا شکر ادا کر ہے گا، یا پھرکسی مصیبت یا آز ماکش میں ہوگا اور اس پرصبر اختیار کرے گا، جبیبا کہ حضرت

صهبیب حضورا کرم سلانٹالیا ہی سے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:''مؤمن کا معاملہ بھی عجیب

ہے،اس کا سارامعاملہ سرایا خیرہے،اوریہ بات صرف مؤمن کوہی حاصل ہے،اگرأسے

راحت حاصل ہوتی ہے تو اُس پرشکرادا کرتا ہے، جواُس کے لئے خیر ہے، اورا گراُسے تکلیف پہنچتی ہے، توصیر کرتا ہے، جواُس کے لئے خیر ہے، یعنی ہر دوصورت میں وہ اجرو تواب اورا کرام کامستحق بنتا ہے۔

برادارانِ اسلام! صبر کی دوتشمیں ہیں: (۱) ایک صبرتو وہ ہے، جو گناہ اور حرام اُمور کے ترک کرنے کے لئے ہوتا ہے اور (۲) دوسراوہ جوعبادات واطاعات کے انجام دینے کے لئے ہوتا ہے،اس دوسر بے صبر پرزیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہی اصل مقصود ہے، سیدنا حضرت زین العابدین رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ:'' جس وقت اللّٰہ تعالیٰ اول وآخر کے تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دیے گا، صابرین کہاں ہیں؟ تا کہ حساب سے پہلے ہی جنت میں داخل ہوجا نمیں، تو لوگوں کی ایک جماعت کھٹری ہوجائے گی ، اورفرشتوں سے ان کی ملاقات ہوگی اور وہ دریافت کریں گے کہلوگو!تم کہاں جارہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ جنت کی طرف،تو وہ کہیں گے کہ حساب سے قبل ہی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں ،تو فرشتے پوچھیں گے ،تم کون لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم صابرین ہیں، وہ کہیں گے تمہاراصبر کس طرح کا تھا؟ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کیا اور اللہ کی نافر مانی ہے رُکنے کے لئے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں موت دی، تب وہ کہیں گے، ہاں تم ایسے ہی

لئے بڑاا چھاا جروثواب ہے'۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتادیا ہے کہ صابروں کو بغیر حساب و کتاب کے اجرعنایت ہوگا، نیز ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوکران کے صبر پراُن کوسلامتی

تھے جیسا کہتم کہہ کررہے ہو، جاؤجنت میں داخل ہوجاؤ، پس عمل کرنے والوں کے

גונטועט אין

کی دعادیں گے،اوراُس بہترین انجام کی تعریف فرمائیں گے،اِن آیتوں سے حضرت زین العابدین کے ہاتوں کی تائید ہوتی ہے.

سامعین کرام! صبر کی ایک قشم بی بھی ہے جوایک بندہ مختلف مصائب اور آ فات

کے مقابلہ میں اختیار کرتا ہے، بیصبر بھی ایسے ہی واجب ہے، جبیبا کہ گناہ اور عیوب پر

استغفار

سامعین! مختلف مصیبتوں اور بیاریوں میں سے ایک عظیم ترین مصیبت طاعون کی وباہے، جس کے بارے میں حضورا کرم صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''بیدا یک عذاب ہے،

جےاللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں نازل فر ماتے ہیں ،اوراللہ تعالیٰ نے اُسے مومنین کے حق میں رحمت بنادیا ہے،کسی بھی بستی میں طاعون کی وباپھوٹ پڑے، پھر جو بھی صبر

کے ساتھ اللہ سے ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے وہیں تھہرا رہے، اُس کا پیٹھوس یقین و عقیدہ ہو کہ ہوگا وہی جواللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اُسے ضرور شہید کا ثواب ملے

گا''ایک روایت میں ہے کہ: طاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے''، ایک اور روایت میں ارشاد ہے:''جب تہہیں معلوم ہو کہ سی بستی میں (طاعون کی بیاری چھوٹ

پڑی) ہےتو پھروہاں مت جاؤ،اور اگر کسی بستی میں پھوٹ پڑےاورتم وہاں موجود ہو،تو راہ فراراختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت بھا گؤ'۔

سامعین کرام! چونکہ طاعون ایک عذاب ہے،اس لئے نبی کریم سالٹھا ہے آئے ایسی جگہ جانے سے منع کردیا، کیونکہ بیا ایک بے جاجراً ت اور بلامقصد خود کو خطرات کے منہ میں ڈالناہے، اور عقل ایسی حماقت و نادانی سے روکتی ہے، دوسری طرف حدیث ایسے

مقام سے بھا گئے سے بھی روکتی ہے، کیونکہ بیاتقدیری فیصلے سے بھا گئے کی کوشش ہے،

يا مجوال خطب (۱۳۲)

جوبہر حال کسی طرح بھی نفع بخش نہیں ہو سکتی ، نیز اس طرح صحت مندوں کے بھا گنے کی صورت میں پھر بیاروں کا پُرسانِ حال کون ہوگا ، اور مرنے والوں کی تجہیز و تکفین اور نمازِ جنازہ کی ذمہ داریوں کوکون نبھائے گا؟ (اِسی لئے شریعت نے اس موقع پر بھی دیگر

احکام کی طرح بڑا ہی معتدل حکم صادر فر مایا)، دیکھئے! راہ فراراختیار کرنے سے بھی بھی عذاب دور نہیں ہوسکتا، اُسے دور کرنے کی واحد شکل تو بہ واستغفار ہے، پس تم اللہ سے

ڈرتے رہو،اوراُس کی بارگاہ میں توبہواستغفار کرو،اوراُس سے دین و دنیااور آخرت کی عفوه عافیت اور سلامتی کے لئے دعا کرتے رہو۔

یااللہ ہم پراپنی رحمت کا سابیفر ما، اپنے عذاب سے بچا، یا اللہ ہم تیری نا راضگی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتے ہیں،اور تیری عقوبت سے تیری عافیت کی پناہ چاہتے

ہیں، تیری ذات عالی وبابر کت ہے۔ ہیں ہوں ناز است عالی وبابر کت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''اورصبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے ( آمین )



پېلانطب (رجب المرجب

يهلاخطيه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيْمِ مِرجب المرجب

آلُحَهُ لُهُ اللّهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّلُوةَ فَرُضًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَهَا رُكُنَا مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ، وَأَشُهَدُأَنُ لاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ مُكَنَّا مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ، وَأَشُهَدُأَنُ لاَّ الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ لَكُو الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ الْمُوسِلِيْنَ، هُوَ رَبُّ الْمُوسِلِيْنَ، وَأَشُهَدُأَنَّ مُحَتَّدًا عَبْدُهُ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى وَسَلِّمُ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَتَّدٍ وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ وَمَعْبِهِ الرَّا كِعِيْنَ السَّاجِدِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ.

أَمَّابَعُلُ: فَيَاعِبَادَاللهِ! أَوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْلِبَةَ بِتَقُوى اللهِ، وَحَافِظُوا يَاعِبَادَاللهِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي أَوْقَاتِهَا وَأَقِيْبُوْهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَقَلِ الْمُتَمَّ الْإِسُلاَمُ بِصَلاَةِ الْجَبَاعَةِ الْمُتَامَّا بَالِغًا، وَمَنَحَ الْمُحَافِظِيْنَ الْمُتَمَّ الْإِسُلاَمُ بِصَلاَةِ الْجَبَاعَةِ الْمُتَامَّا بَالِغًا، وَمَنَحَ الْمُحَافِظِيْنَ عَلَيْهَا ثَوَابًا جَزِيلًا وَأَجُرًا عَظِيمًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَيْمَا ثَوَابًا جَزِيلًا وَأَجُرًا عَظِيمًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اِقَامَتَهَا بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً وَالنَّارِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي وَنَا النَّارِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي مِنَ النَّارِ، وَتَمَالِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي مِنَ النَّارِ، وَتَمَا لَتَكْمِيْرَاءَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي مِنَ النَّارِ، وَتَمَا لَيْ مُالِيَّةُ إِلَا مُعَالِهُ مَا الْمُعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ الْإِمَامِ كُتِبَالُهُ بَرَاءَةُ وَمِنَ النِيْفَاقِ وَبَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَا لِللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

عِبَادَاللهِ اوَقَدِاعُتَ الْإِسُلاَمُ تَرُكَ الْجَهَاعَةِ بِغَيْرِعُنْ وَالتَّهَاوُنَ فِي شَأْنِهَا فُسُوقًا وَعِصْيَانًا وَقَدُ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ الرَّسُولَ الشَّنَةِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ الرَّسُولَ اللَّأَكْرَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَمَّ بِتَحْرِيْقِ بُيُوْتِ أَقُوامٍ قَدُ اللَّا كُرَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَمَّ بِتَحْرِيْقِ بُيُوْتِ أَقُوامٍ قَدُ

يبلانطب (٢٣٢)

تَخَلَّفُوْا عَنْ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ لِأُمُرِعَظِيْمِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرُ كِهِمُ الْجَهَاعَةَ أَوْلاَّ حَرِّقَنَّ بُيُوْتَهُمُ "(٣). أُنْظُرُوْا يَاعِبَادَاللهِ! كَيْفَشَدَّدَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي الْجَهَاعَةِ لِهَا فِيْهَا مِنْ أَجْرِ وَنَفْعٍ وَفَوَائِلَ وَ حِكَمِد سَامِيَةٍ، لِأَنَّ الْإِسْلاَمَ دِيْنٌ إِجْتِهَاعِيٌّ، رُوْحُهُ الْجَهَاعَةُ، وَيُعِبُّ الْجَهَاعَةَ، وَيَدُعُوا إِلَى الْجَهَاعَةِ، لِيُقَوِّيَ رُوْحَ التَّالُفِ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَيُعَلِّمُهَا وَحُدَةَ الرَّأْيِ وَالْعَمَلِ وَيُعْرِفُهَا أَنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الدِّينَ وَاحِدٌ، وَالْجَهُعَ قُوَّةً، وَ أَنَّ يَلَ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَ أَنَّ الْإِتِّحَادَ قُوَّةً، وَالْإِخْتِلاَفَ ضُعْفٌ وَشَتَّاتٌ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّاللَّهِ وَعَدُوُّ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، يَتَسَلَّطُ عَلَى مَنْ يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ، وَيَلْعُوْهُ إِلَى التَّهَاوُنِ بِالصَّلوةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَ تَأْخِيْرِهَاعَنَ وَقُتِهَا، فَلَتِلْكَ الْفَوَائِلُ النَّافِعَةُ، وَالْحِكَمُ السَّامِيَةُ أَكَّلَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَحَتَّى جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ، أَنَّ ابْنَ أُمِّر مَكْتُوْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ لِيَسْتَأَذِنَ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَهَاعَةِ لِعُنْدٍ قَامَر بِهِ، فَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ النِّي أَعْمَى كَهَا تَرَانِي، وَقَلْ تَقَلَّمَ بِيَ السِّنُّ، وَرَقَّ مِنِّي الْعَظْمُ،وَذَهَبَ الْقُوَّةُ وَ بَيْتِي بَعِيْلٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِانَخِيْلٌ وَ أَشْجَارٌ، وَسِكَكُ الْمَدِينَةِ مُلْتَوِيّةٌ، وَلِيَ قَائِلٌ لاَيُلاَئِمُنِي، فَهَل تَجِدُلِي مِنْ

پېلانطب ( رجب المرجب

رُخُصَةٍ لَأُصَلِّى فِي بَيْتِى ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَسْبَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ "؛ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُلَكَ مِنْ رُخُصَةٍ، لَاصَلاَةَ لَكَ اللَّفِي الْبَسْجِيهِ ثُمَّ قَالَ

عَلِيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ: لَوْعَلِمَ الْمُتَغَلِّفُ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ مَا أَعَلَّهُ

اللهُ مِنَ الْخَيْرِ لِلسَّاعِي إِلَيْهَا، لَأَتَاهَا وَلَوْ حَبُوًا عَلَى يَكِيْدِ وَرِجُلَيْدِ، (٣)

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَ اللهِ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي بَمَاعَةٍ، وَلَا تُهْمِلُوْهَا فَإِنَّ فِي بَمَاعَةٍ، وَلَا تُهْمِلُوْهَا فَإِنَّ فِي إِهْمَالِهَا وَتَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ عُنْدٍ وَعِينٌ شَدِينُهُ وَأَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقُولِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ:

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِالُوسُطى وَقُومُوا بِللهِ قَانِتِيْنَ } (٥)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِر اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ .

(۱) صعيح البخاري: (۱۱۹) (۲) معجم ابن الإعرابي: (۱۱۷۵)

(٣) ابن مأجه: (١٣٥٠) (٣) المعجم الكبير: (٢٨٠١)

(٩) البقرة: (٢٣٨)

الماريب المراب

رجب المرجب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ

يهلاخطبه

## بإجماعت نماز كى فضييلت

الحمدىللەربالعلمين، والصلوة والسلام على سيدالمرسلين،

وعلى الهوصحبه اجمعين، اما بعد:

سامعین کرام! میں آپ حضرات کواورخود اپنے گنہگارنفس کواللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں ،اللہ کے بندو! صحح وقت پرنماز کی پابندی اورادائیگی کی فکر کریں اور جماعت کا اہتمام رکھیں ،اسلام نے با جماعت نماز کی ادائیگی کو بڑی اہمیت

دی ہے، جماعت کی پابندی پر بڑے تواب وانعام کا وعدہ ہے، نبی کریم ملائٹاتیکٹم کا ارشاد ہے:''باجماعت نماز (کا تواب) تنہانماز کے مقابلہ میں ستائیس ۲۷ درجہزائد

ہے''، جماعت کی پابندی کونفاق اورجہنم سے خلاصی کا سبب قرار دیا،لہذا حضورِ اکرم مالی الیا ہے کا ارشاد ہے:'' جو تخص چالیس ، ۴ مردن اس طرح باجماعت نماز ادا کرے کہ

امام کے ساتھداس کی تکبیراولی ( تکبیرِتحریمہ ) فوت نہ ہو،اس کے حق میں دوپر دانوں کا فوہ اور اور مدال میں جہنم نے اور اس میں مناقب نامیوں''

فیصلہ صادر ہوتا ہے، ایک جہنم سے نجات اور دوسرے نفاق سے خلاصی'۔ سامعین کرام! اسلام نے بلا عذر جماعت کوچھوڑ دینا اوراس کے بارے میں

لا پروائی برتنا نافر مانی اور گناه شار کیا ہے ، صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی نیاتی ہے۔ الا پروائی برتنا نافر مانی اور گناه شار کیا ہے ، صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی نیاتی ہے۔

نے باجماعت نماز کوترک کرنے والوں کے گھروں کوجلا ڈالنے کا ارادہ فر ما یااوریہ تو واضح بات ہے کہ آپ سالٹھا کی جیسی شفیق ورحیم جستی کسی سخت معاملہ پر ہی الیبی سزا کا

ارادہ کرسکتی ہے، نبی کریم سل اللہ اللہ نے فرمایا: "لوگوں کوترکِ جماعت سے باز آنا

چاہیے، ورنہ پھر میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھروں کو نذرِ آتش کر دونگا''۔ دیکھئے!

جماعت کی نماز کے مختلف فوائد ومنافع اور حکمتوں کی وجہ ہے آپ سالٹھا آیا ہم نے کس سختی کے ساتھ اسکے یابندی کی اہمیت کواجا گر کیا، کیونکہ دینِ اسلام ایک اجتماعی دین ہے ،اس کی روح جماعت ہے، جماعت کومحبوب رکھتا ہے،اورلوگوں کو جماعت واجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، تا کہامت میں اتحاد وا تفاق کی روح قوی ہو،اورا سے اپنے رائے اورعمل میں وحدت کی تعلیم دے، اسے سمجھا دے کہاس کا رہے بھی ایک ہےاوراس کا دین بھی ایک ہے،اورا جماعیت میں قوت ہے،اوراللہ کا ہاتھ اوراس کی خصوصی نصرت و اعانت جماعت کے ساتھ ہے،'اتحاد' قوت کا باعث اور'ا نتلاف' ضعف و کمزوری کا موجب ہے، اور شیطان اللہ کا اور اسلام ومسلمانوں کا سخت دشمن ہے، اور جو جماعت ترک کرتا ہے،وہاس پرمسلط ہوجا تا ہے،اورنماز کی جماعت اوراوقات میں سستی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز ہی قضا کرنا شروع کر دیتا ہے، آھیں گونا گول فوائد اور حکمتوں کی وجہ سے آپ سالٹھا آپائی نے باجماعت نماز کی ادائیگی کی بڑی تا کید فرمائی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں وارد ہے کہ: حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنداین نابینائی کے عذر کی وجہ سے آب سلی ایکی سے جماعت میں غیر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں ،کیکن حضور سالٹھا آپہا نے انھیں اس کی اجازت نہ دی، وہ آپ صلَالتُوالِيلِم سے عرض كرتے ہيں كه اے اللہ كرسول صلَّالْوَالِيلِم: آپ تو د كيھر ہے ہيں كه میں نابینا ہوں ، بڑھا یا چھا چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہوچکیں ہیں ،قوت جواب دے چکی ہے،میرا گھر دور ہے،اورمیر ہےاورمسجد کے درمیان نخلستان ، درخت اور مدینہ کی پر چھ گلیاں حائل ہیں،اورمیری طبیعت کے مناسب کوئی رہبروقا ئدبھی نہیں،کیامیرے لئے ا پنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ورخصت مل سکتی ہے؟ تو آپ ماہٹی ایٹی نے دریافت

فرمایا: کیامهمیں گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا: جی ہاں ،تب آپ سالٹھا آپیا ہم نے فر ما یا کہتمہارے لئے رخصت کی گنجائش نہیں ،بس تمہاری نماز تومسجد ہی میں ہوسکتی ہے، پھرحضور صلّ اللّٰہ اللّٰہ ہے فرمایا: جماعت سے بیچھے رہنے والے کواگر پیۃ چل جائے کہ جماعت کی طرف بڑھنے والول کے لئے اللہ نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، تو وہ ضرور جماعت میں نثریک ہوتے ، گوہاتھوں اور پیروں کے بل رینگ کرآنا پڑے۔ یس اللّٰہ کے بندو!اللّٰہ سے ڈرو،اور با جماعت نماز کی یا بندی کرو،اوراس میں کوتا ہی ولا پر واہی نہ کرو کیونکہ بلا عذراس حرکت پر بڑی سخت وعید وار دہوئی ہے۔ الله سجانہ و تعالیٰ کاارشاد ہے، اور انھیں کے ارشاد ات سے ہدایت یافتوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے:''تمام نماز وں کا پورا پورا خیال رکھواور ( خاص طوریر ) بچے کی نماز کا ،اوراللہ کے سامنے باادب فر مانبر دار بن کر کھڑے ہوا کرؤ' اللّٰدتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے۔ ( آمين )

دومرافظیر (۱۹۹۹)

دوسراخطبه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ رجب المرجب

الْحَمْلُ لِلله الَّذِي جَعَلَ لَنَامِنَ الاعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَفَّارَةً عَنِ السَّيِّعَاتِ أَحْمَلُهُ سُبْعَانَهُ وَ أَشُكُرُهُ وَاتُوْبُ النَّهِ مِنْ جَمِيْعِ النُّنُوبِ وَ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُانَ لَا الله الله وَحَلَةُ لاَشَرِيْكَ لَهُ يُكَفِّرُ سَيِّعَاتِ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُانَ هُحَبَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ النَّذِي عَبَادِمٌ وَيَرْفَعُ لَهُمُ النَّرَجَاتِ، وَاشْهَلُانَ هُحَبَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ النَّذِي عَبَادِمٌ وَيَرْفَعُ لَهُمُ النَّرَجَاتِ، وَاشْهَلُانَ هُحَبَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ النَّذِي الله وَعَلِي سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَعَلِيهُ أُولِي الْفَضْلُ وَالنَّرَجَاتِ.

امَّابَعُلُ فَيَاعِبَادَاللهِ! أَوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُزِيبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ نَبِينَا سَيِّلَ الانبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَمَا فَازَ بِرُوْيَةِ اللهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ نَبِينَا سَيِّلَ الانبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَمَا فَازَ بِرُوْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَشَاهَلَ كَثِيرًا مِنْ اَحْوَالِ الْالْخِرَةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي حَالَةِ اليَّقْظَةِ، كَذَالِكَ كَاشَفَ لَهُ فِي الْمَنَامِ كَثِيرًا مِنْ اَحْوَالِ الْاَخِرَةِ لِيَكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِيْمَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِنْ لِيكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِيْمَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِنْ الْحُوالِ الاَخِرَةِ، عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَبَسَ عَنَّا لَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ فِل الشَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاقٍ عَنْ صَلَاقِ السَّعْبُ عَلْمُ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ غَدَاقٍ عَنْ صَلَاقِ السَّهُ مِنْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى خِلَافِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَفِي صَلاَتِهِ (أَى خَفَّفَهَاعَلَى خِلاَفِ عَادَتِه)، فَلَبَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِه قَالَ لَنَا: عَلَى مَصَاقِكُمُ كَمَا اَنْتُمُ (أَى اِنْتَظِرُوا فِيُ

ربب المربب المربب المربب

آمُكِنَتِكُمْ تَسْمَعُوْامِنِي)ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا وَقَالَ: آمَّا أَنِّي سَأَحَيَّاثُكُمْ مَاحَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَلَالَةَ (أَيْ مَا أَخَّرَنِيْ عَنِ المُبَادَرَةِ كَعَادَتِيْ) إنِّي قُمْتُ مِنَ الَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَاقُلِّرَ لِى (أَيْ مَا يَسَّرَهُ مِنَ التَّهَجُّدِ) فَنَعَسْتُ فِي صَلاَتِيْ حَتَّى اِسْتَثْقَلْتُ فَإِذا اَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحُسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّيْ، قَالَ: فِيْمَر يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأَعْلَى، قُلْتُ: لاَ اَدْرِيْ قَالَهَا ثلاَثًا: قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَّى وَجَلْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَلْ بَيَّ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلى: قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، (أَي ٱلْأُمُورُ الَّتِي تُكَفِّرُ النَّانُوبِ) قَالَ: مَاهُنَّ؛ قُلْتُ: مَشْئُ الأَقْدَامِ إلى الْحَسَنَاتِ (أَيْ إِلَى مَايُوجِبُهَا كَالْجَهَاعَةِ وَتَشْيِيْعِ الْجَنَازَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَعِيَادَةِ الْهَرِيْضِ وَالسَّغَي فِي حَاجَةِ الْغَيْرِونَحُوِهَا) وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَاسْبَاغُ الُوْضُوءِ حِنْنَ الْكَرِيْهَاتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِغَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِه كَيَوْمِ وَلَنَاتُهُ أُمُّهُ قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ قُلْتُ: فِي اللَّارَجَاتِ ـ قَالَ: وَمَاهُنَّ، قُلْتُ: الطَّعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلاَمِ وَالصَّلْوةُ بِالَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ لَ قَالَ: سَلَ، قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: يَاهُحَمَّ لَ إِذَاصَلَّيْتَ فَقُلْ: ٱللّٰهُمَّرِانِّي أَسُأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ أَيْ ٱلتَّوْفِيْقَ لِفِعُلِ مَا يُرْضِيْكَ وَ تَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذاً اَرَدُتَّ فِتْنَةً فِي قَوْمِ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ رجبالمرجب

ؠؙؙڲؚڹُّكَۅؘؙڂۻؘۜعٙؠٙڸٟؽؙڨڗؚؠ۠ڹؽٳڸ۠ڂؾؚؚڰ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا حَقَّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّرَ تَعَلَّمُوهَا ثُمَّر تَعَلَّمُوْهَا،(١) أَيْ إِنَّ هٰنِهِ الْكَلِمَاتِ حَقٌ فَاحْفَظُوْهَا وَادْعُوْا مِهَا

وَعَلِّمُوْهَالِلنَّاسِ. عِبَادَاللهِ!وَقَلُ عَرَفُتُمْ مَابَيَّنَ لَنَا الرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ مِنَ الَاعْمَالِ أَيْ مِنْ كَقَّارَاتٍ وَمِنَ النَّدَجَاتِ فَاعْمَلُوْا بِهَا يُكَفِّرُ اللهُ عَنْكُمُ السَّيِّمَاتِ وَيَرْفَعُ لَكُمُ النَّرَجَاتِ وَاحْفَظُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحْبِبُكُمُ اللهُ وُيُبَدِّلُ سَيِّمَا تِكُمْ بِالْحَسَنَاتِ.

وَاللّٰهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْمُهْتَكُونَ فَاعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَكَنالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّبَاوَاتِوَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ}(٢)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ

مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) ترمنى: ۳۲۳۵

(٢) الانعام: ٥٤

## بِسِے اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيمِ رجب المرجب المرجب المرجب العمال صالحہ کَتِ الموں کا تفارہ

دوسراخطيه

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصعبه اجمعين، اما بعد:

الله کے بندو! میں تمہیں اور اپنے گنہگارنفس کوتقویٰ کی وصیت کرتا ہوں ،تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضورِ اکرم صلی لله علیہ وسلم کوشپ معراج میں بیداری کے عالم میں جس طرح الله تعالیٰ کی رؤیت اور آخرت کے بکثرت احوال کا مشاہدہ ہوا، اس طرح

آخرت کی اور باتوں کاعلم خواب میں بھی ہوا، تا کہ آخرت کے جن احوال کوامت تک پہنچائیں اس میں آپ پوری بصیرت پر ہوں .

حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لئے آپ سالٹھ آلیا ہے کافی تاخیر سے تشریف لائے ، یہاں تک کہ ہم سورج کی طرف دیکھنے

لگے، ( یعنی خلاف معمول کافی تاخیر ہوئی اور ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سورج

جگہ بیٹھے رہیں، پھر صحابہ کرام کی طرف چہرۂ اقدس پھیر کرارشا دفر مایا کہ میں آپ لوگوں کوآج فجر کی نماز میں تاخیر سے پہنچنے کا سبب بتا تا ہوں، میں رات میں بیدار ہوا، وضو کر کے جتنا مقدر تھا (تہجد کی ) نماز پڑھی ،نماز میں مجھ پراونگھ طاری ہوئی، جو کچھ گہری ہوگئ

اورالله تعالی کاحسین ترین صورت میں دیدار نصیب ہوا، الله تعالی نے ارشا دفر مایا:

'' اے محمد صالع عالیہ ہم، میں نے ''لبیک ربی'' کہہ کر جواب دیا، تو یو چھا: ملاء اعلیٰ

دومرانطبه (جبالمرجب

(ملائکہ مقربین ) کس سلسلہ میں جھگڑ رہے ہیں (یعنی کس مسئلہ میں ان میں اختلاف و بحث جاری ہے ) میں نے کہا: مجھے یہ نہیں ،اس طرح تین مرتبہ پیش آیا ، پھر میں نے دیکھا کہ(اللہ تعالٰی نے)اپنادست ِمبارک میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ که پوروؤں کی ٹھنڈک مجھےایئے سینہ میں محسوں ہوئی ،اور ہر چیز مجھ پر روش ہوگئ ، پھرارشاد ہوا: اے محمر صلّالتٰهٰ آیہ ہم میں نے کہا: اے میرے رب میں حاضر ہوں ، یو چھا: ملاءاعلیٰ کس چیز میں جھگڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: کفاروں کے بارے میں (یعنی وہ اعمال جن سے گناہ صاف ہوجاتے ہیں ) یو چھا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ وه نیکیول کی طرف جلنا ( مثلاً جماعت ، جناز ه کی شرکت ،طلب علم ،مریض کی عیادت اور دوسرول کی ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے چلنا وغیرہ )اورنمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اور باوجود گرانی کے مکمل وضو کرنا، جوان پرممل پیرا ہوگا، بڑی اچھی زندگی گذارے گا، بہترین موت مرے گا،اوراینے گناہوں سے یوں پاک وصاف ہوکر نکل جائے گا جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے دن تھا ، پھر یو چھا کہ اور کس چیز میں (ان کی بحث وتکرار ہور ہی ہے؟) عرض کیا: درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں،ارشاد ہوا کہ وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا: کھانا کھلانا،زم گفتگو کرنا اورجس وفت لوگ پڑ ہے سور ہے ہوں ، اٹھے کرنماز ادا کرنا ، پھرار شاد ہوا کہ مانگو ، ایک روایت میں ہے کہ جب نماز پڑھوتو بیدعا مانگو:'' یااللہ میں آپ سے نیکیوں پڑمل کرنے کی اور برائیوں کوترک کرنے کی توفیق ، اور مساکین سے محبت کی دعا کرتا ہوں ، اورآپ میری بخشش فرمائیں اور مجھ پررحم کریں ،اور جب کسی قوم کوفتنہ وآ زمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہوتو مجھے اس فتنہ ہے محفوظ رکھ کر ہی اس دنیا ہے اٹھالیں میں آپ

ہے آپ کی محبت آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور آپ کے محبت سے قریب

كرنے والے عمل كى محبت كاسوال كرتا ہوں'' حضورِا كرم ملاتظاليكم نے ارشادفر مايا: يقيينا

یہ دق ہے سواس کوتو جہ سے پڑھواور سیکھولینی بید دعائیہ کلمات برحق ہیں ،للہذااسے یا دکر

کےاس طرح دعاما نگا کرواوردوسروں کوبھی سکھاؤ۔

سامعین کرام! متمہیں معلوم ہو گیا کہ آپ سائٹائیا ہے نہمیں ایسے بعض اعمال

ہے آگاہ فرمایا جو کفارہ بن جاتے ہیں، اوربعض دیگراعمال درجات کی بلندی کے

اسباب ہیں،بس ان اعمال کو یابندی سے بجالاؤ تا کہ تمہار ہے گناہ معاف ہوجا نمیں اور

درجات بلندہوں، آپ سائٹھٰ آپہلم کی اس دعا کو یا دکر کے بیڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے محبوب

بن حاؤں گےاوروہ تمہارے برائیوں کونیکیوں سے بدل دیں گے۔

ارشادِ باری تعالی ہے: ''اوراسی طرح ہم ابراہیم کوآسانوں اورز مین کی سلطنت کا

نظاره کراتے تھے،اورمقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں''۔

اللَّه تعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطافر مائىيں \_ آمين

تيرانطب) (۲۵۵) (رجبالمرجب

تيسراخطيه

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيثِ مِ رجب المرجب

اَلْحَهُدُ بِلّهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيْرِ، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ، وَأَضَّكُرُهُ عَلَى مَا أَوْلاَهُ مِنْ الْغَبِيْمِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَوْلاَهُ مِنْ اِنْعَامِهِ أَحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ عَلَى مَا أَوْلاَهُ مِنْ اِنْعَامِهِ الْجَزِيْلِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا اِلْهَ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَدِيْرُ، وَ الْجَزِيْلِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا اِلْهَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَدِيْرُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ فَعَلَمُ اللّهُ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ، اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلّم وَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى سَيِّدِينَا مُعَبَّدِهِ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

أُمَّا بَعُكُ:فَيَاعِبَا دَاللَّهِ أُوْصِيْكُمُ وَنَفْسِيَ الْمُذُنِبَةَ بِتَقْوَى اللَّهِ عِبَادَاللهِ أَطِيْعُوا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ وَاشْكُرُوْا اللهَ عَلَى نِعَمِهِ الْوَافِرَةِ وَلَاتَعْصُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَلَّا كُمْ بِالنِّعَمِ لِتَقُوْمُوا بِشُكْرِهَا وَتُؤَدُّوا عِبَادَةَ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ أَجْلِهَا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ لَمُ تُخْلَقُوا سُلَّى وَلَنْ تُتْرَكُواهَمَلاً بَلُ لَاثِنَّ مِنْ سُؤَالِ وَحِسَابِ، وَلاَبُنَّ مِنْ جَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ ،خَلَقَ اللهُ دَارَيْنِ، دَارًا لِلنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ أَعَلَّهَا لِأَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِيْنَ، وَدَارًالِلْعَنَابِ الْأَلِيْمِ أُعَدَّهَا لِأُولئِكَ الْعَاصِينَ عِبَادَ اللهِ لَقَلُ كَثُرَالْفَسَادُ وَفَشَى الْجَهُلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَمَادى أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي بَاطِلِهِمْ بِسَبَبِ قِلَّةِ الْوَازِعِ الدِّيْنِي وَكَثْرَةِ الْمَعَاصِي وَقِلَّةِ التَّامُرِ بَيْنَنَا بِالْمَعُرُوفِ وَالتَّنَاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَضُعْفِ التَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ،وَإِنَّ هٰنَا وَاللَّهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ، لَقَدُ صَرَفَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ هٰذِهِ النِّعَمَ الَّتِي مَنَّ اللَّهُ مِهَا عَلَيْهِمْ فِي مَعَاصِ اللهِ لَقَنُ أَعْرَضَ الْكَثِيْرُوْنَ عَنْ رَبِّهِمْ وَعَنْ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ وَ اسْتَخَفُّوْ ا بِاللِّيْنِ وَأَهْلِ الدِيْنِ وَتَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، لَقَدِ ابْتَلَى الْكَثِيْرُ مِنْهُمْ بِالْاسْتِخْفَافِ بِالصَّلاَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْإِسُلاَمِ، الَّتِي هِيَ الصِّلةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، الَّتِي هِيَ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْإِسُلاَمِ، الَّتِي هِي الصِّلةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ الَّتِي هِي الصَّلاَةُ فَمَن تَرَكَها فَقَلُ هِي الْفَارِقُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَن تَرَكَها فَقَلُ كَفَرَ" (١)

لَقَلُ تَمَادى كَثِيْرُونَ فِي صَرْفِ نِعَمِد اللهِ فِي الْمَعَاصِي وَفِي تَرُكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِي الْمَعَاثِ الْمُحَرَّمَاتِ وَفِي الْإِنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ خَالِقِهِمْ وَ بَارِيْهِمْ، نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ الْمُحَرَّمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ خَالِقِهِمْ وَ بَارِيْهِمْ، نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ الله فَأَنْفُسَهُمْ أُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، (٢) أَمَا يَخَافُونَ عِقَابَ اللهِ أَمَا تَغْشَوْنَ مِنْ سَطُوتِهِ وَعَذَابِهِ.

فَانْتَبِهُوَاعِبَادَاللهِ وَأَعِدُّوااً عُمَالَكُمْ صَالِحَةً لِآخِرَتِكُمْ فَمَا أَسْرَعَ زَوَالَ هٰنِهِ النُّنْيَا، فَكُمْ تُشَاهِدُونَ الْحَوَادِثَ تَنْهَبُ بِالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ، وَالْمَأْمُورِوَالْأَمِيْرِ فَانْتَبِهُو الْأَنْفُسِكُمْ قَبْلَ حُلُولِ النِّقَمِ وَحُصُولِ النَّدَمِ .

عِبَادَاللهِ اِتَّبِعُوْا هَلَى نَبِيِّكُمُ الْكَرِيْمِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِأُوَامِرِهِ فَإِنَّهُ النَّاصِمُ لِللِّيْنِ وَتَكَبَّرُوا كِتَابَ رَبِّكُمْ وَاسْلُكُوْاطَرِيْقَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَكُمْ أَفْرَطَ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا وَكُمْ أَفْرَطَ آخَرُونَ حَتَّى نَدِمُوا وَلَكِنَ عَمَلُكُمْ وِفُقُ سُنَّةِ نَبِيِّكُمُ الْكَرِيْمِ وَلاَ تُحْدِثُوا مِنَ الْعَمَلِ مَالَمُ يَكُنُ لَكُمْ فِيْهِ قُلُوةٌ حَسَنَةٌ ، أَوْ أَثَرٌ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْعُمَّلُ الْعَمَلِ مَالَمُ يَكُنُ لَكُمْ فِيْهِ قُلُوةٌ حَسَنَةٌ ، أَوْ أَثَرٌ عَنْ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَبَّلُ فَقَلُ قَالَ نَبِيثُنَا الْكَرِيْمُ سَيِّدُ الْوَاسِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاسِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: عَلَيْهُ وَاعْلَيْهُ وَاعْلَيْهُ وَاعْلَيْهُ وَاعْلَيْهُ وَاللَّالُولِيَّ وَاللَّالُولِيَّ وَاللَّالُولِيْنَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَمُعْلَاكُ مَنْ عَمِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ فَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ وَسُلُوا وَلَالْ مَا عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُولُكُولُولُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ

وَقَالَ: "مَنَ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هٰنَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ" (ه) أَيْ إِنَّ مَلَكُ مَرُدُودٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَذٰلِكَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى اللهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَذٰلِكَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، اللَّمْرِ مِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، اللّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، وَمَالَمْ يَكُنْ كَنْ لِكَ فَهُوالْبِلْعَةُ، أَلَاوَانَّ مِسَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ فِي هٰنَا الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالصِّيَامِ وَ الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالصِّيَامِ وَ الْاَعْمَادُ ثَوْنَ مَا يُولِللّهُ هُورٍ، وَقَلُوذَ كَرَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعَلَمَاءِ رَحِمَهُ مُ اللهُ أَنَّهُ لَم يُرُو فِي هٰذَا الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعِيلِي اللهُ عَلَى ذَالِكَ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُ مُ اللهُ أَنَّهُ لَم يُرُو فِي هٰذَا الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَعْمَلُونَ فِي هٰذَا الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَعْمَلُونَ فِي مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا فَي صِيَامٍ وَلاَ فِي قِيمَامٍ كَمَا نَبَّهُ عَلَى ذَالِكَ سَيْرُالْ مَامُ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ أَهُلِ الْعِبَادَالِ مَامُ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ أَهُلِ الْعِلَا الْمَامُ الْوَالِمَامُ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ أَهُلِ الْعِلَا لِلْمَامُ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ أَهُلِ الْعِلْمِ لِهِ الْعَلَمِ الْعَلَالِمَامُ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ أَهُلِ الْعِلْمَاءُ اللَّهُ الْمَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمَامُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعِلْمَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ النَّالُولُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْمَامُ النَّوْمُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْمُ الْعَلَمُ الْمُ لُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْ

فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ بِالْإِتِّبَاعِ وَاحْنَارُوْا الْإِبْتِدَاعَ وَكُوْنُوْا وَسَطًا لاَ تَفْرِيْط وَلاَإِفْرَاطَ وَلَاتَتَهَاوَنُوا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَ لاَتَتَهَاوَنُوا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَلاَتَتَهَاوَنُوا فِيهَامَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لاَ السَّنَى النَّبَوِيَّةَ وَلاَ تُحْدِثُوا فِيهَامَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لاَ السَّنَى النَّبَوِيَّةَ وَلاَ تُحْدِثُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (٦)فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَاللهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِه ِ يَهْتَدِيثُ الْبُهْتَكُونِ

فَأَعُوْذُ بِاللِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْنَدُوْا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا أَثَمَّاعَلَى رَسُوْلِنَاالْبَلاَغُ الْمُبِينُ} (٤) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَايُر

الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(۱) الترمنى: ۲۲۲۱ (٢) الحشر : ١٩

(۳)مسلم: ۵۹۰۰ (٣) ابوداؤد: ٢٠٠٤

(١) الحشر: ٤ (۵)صحيح البخاري: ۲۲۹۷

(٤) المائنة: ٩٢

تيسرا خطبه بست إلله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

## بدعت سےاجتناب

رجبالمرجب

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

الله کے بندو! میں تم لوگوں کواور اپنے گنہگارنفس کوتقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، سامعین کرام!اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبرداری کرتے رہو،اوراس کی اِجانتہا نعمتوں براس کا خوبشکرادا کرتے رہو،اس کی نافر مانی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم

پرا پنی نعمتوں کا فیضان فرما یا ہے، تا کہ اس کی شکر گذاری کرواوراس کی عبادت کرتے رہو، جس کے لئےتم کو پیدا کیا گیاہے، یا در کھو کہتہیں ایسے ہی فضول اور بے کارنہیں

پیدا کیا گیاہے،اور تمہیں یوں ہی چپوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعمال کے متعلق سوال اور

حساب سے گذرنا ہے،اورا چھے برےاعمال کےمطابق بدلہ ملناہے،اللّٰہ نے دوگھر تیار کے مصاب سے گذرنا ہے،اورا چھے برےاعمال کے مطابق بدلہ ملناہے،اللّٰہ نے دوگھر تیار

کئے ہیں، ایک ہمیشہ کی نعمتوں کا گھر جواپنے متقی احباب کے لئے تیار کر رکھاہے، اور دوسراسخت عذاب کا گھر جو گنہگاروں اور نا فر مانوں کا ٹھکا ناہوگا۔

سامعین! مسلمانوں میں برائی وفساد کا بڑا غلبہ ہے، دینی علوم سے ناواقفیت اور جہل عام ہے، باطل پرست اینے باطل پرڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کورو کنے والی دینی

فضا ناپیدہے، بلکہ گناہ عام ہیں، آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے ) کا ماحول کم سے کم تر ہور ہا ہے، اور آپس میں ایک

دوسرے کوئت اور صبر کی وصیت کرنے کی صفت کمزور پڑچکی ہے، اور یقینا بیا یک بہت

بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے، بڑی کثرت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ان عطا کر دہ نعمتوں کو

ر دجه الرجب

اس کی نافرمانی میں استعال کر دیتے ہیں ، بکثر ت لوگ اللہ تعالیٰ سے اوراس کے ا حکامات اورممنوعہ امور سے غفلت کا شکار ہیں ، انھوں نے دین اور دینداروں کی تحقیر کو مشغله بنالیا ہے، درحقیقت شیطان نے ان کے لئے اُن کے اعمال بدکومزین کردیا ہے، نماز جیسےا ہم ترین رکنِ اسلام کی ان لوگوں کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے،حالانکہ نمازتو ہندوں اوراللہ کے درمیان واسطہ ہے، یہا یک مسلمان اورغیرمسلم میں امتیاز قائم كرتى ہے، اس كے متعلق ارشادِ نبوى ہے: " ہمارے اور ان كے (منافقوں ) كے درمیان جوعہد ہے وہ نماز ہے (یعنی اس کی یابندی پرموقوف ہے) سو جو اسے حچوڑ دے گا وہ کا فر ہوجائے گا ،''لوگ بڑی کثر ت سے اللّٰہ کی نعمتوں کو گنا ہوں میں اور واجبات کے ترک،حرام کامول کے ارتکاب،حرام شہوت رانی ،اوراینے خالق اورپیدا كرنے والے سے اعراض و پہلوتهی میں استعمال كررہے ہیں ، پیلوگ اللہ تعمالی كو بھول بیٹھے ہیں، اس لئے اللہ نے خودان کوان کے نفوس سے غفلت میں ڈال دیا، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، کیایہ اللہ کے عقاب اور پکڑ و عذاب سے ڈرتے نہیں، اللہ کے بندو!اینے اعمال کواپنی آخرت کے لئے اچھا بناؤ، دنیا کی معتیں بہت جلد ضائع ہونے والی ہیں،موت کے کر شےروزتمہارےمشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، بہنے سی چھوٹے کو حچور تی ہے اور نہ کسی بڑے کو، یہ امیر وغریب اور بادشاہ ورعایا کے درمیان کوئی تفریق نہیں برتی ،لہٰذایخ نفس کی خبر لے لواور متنبہ ہوجاؤ ،قبل اس کے کہ سز ااور ندامت کا م حليآئے۔ الله کے بندو! اپنے نبی کریم طابقاتیا کم کی سیرت وسنت کی اتباع کرو، اورآپ سلامالیا کے احکامات پر پابندی سے عمل پیرا رہو، کیونکہ آپ ہی بڑے خیر خواہ تيرانطبه (٢٢١) ( دجبالرجب

ہیں،اینے رب کی کتاب( قرآن کریم) میںغوروتد برکیا کرو،اللہ نے جن بندوں پراپنا انعام فرمایا ہے،ان کے راستہ پر چلو، ورنہ بعض لوگ حد سے آ گے بڑھ کر ہلاکت کا شکار ہو گئے۔اوربعض اپنی کوتا ہی اور سستی میں پڑے رہے،اور ندامت ان کامقدر بنی۔ اس کا بورا خیال رکھو کہ تمہارا ہرعمل سنت کے دائر ہ میں ہو، آپ صلَّاتُثْالِیَلِم کی سنت اور دلیل کے بغیر کسی بھی نے عمل کومت گھڑو،آپ صالتھا پہلم کا فرمان ہے: ''تم پر لا زم ہے؛ کہ میرے اور میرے بعد ہدایت یا فتہ خلفاء وراشدین کے طریقہ کی پیروی کرو، مضبوطی سے اس پر قائم رہو، اورتم ہرنئ چیز سے بالکل دور رہو کیونکہ ( قر آن وحدیث کی کسی دلیل کے بغیر ) نئی گھڑی ہوئی ہر چیز بدعت ہے''، اور فرمان نبوی ہے:''جوکوئی ہمارے طریقہ سے ہٹ کر کوئی عمل کرے وہ مردود ہے''، اور جو ہمارے اس امر میں کوئی الیینٹی چیزجس کااس سے تعلق نہ ہو گھڑے، وہ نا قابلِ اعتبار ہے، یعنی ایساعمل اور طریقه رد کر دیا جائے گا،مقبول نه ہوگا، بیاس لئے ہے که عبادات کی اصل بنیاد اللہ اوراس کےرسول کے حکم پر ہے،لہذارسول کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جس بات کومشروع کر دیا وہ توعبادت ہے، اور جوابیا نہ ہووہ بدعت ہے، آپ حضرات ذرا توجہ سے شیں کہ بعض لوگوں نے دیگرمہینوں سے ہٹ کراس ماور جب میں اپنی طرف سے بعض مخصوص عبادات گھڑ لی ہیں،مثلاً کچھنخصوص قشم کی نمازیں،روز ہے اورخوشیاں منانا، حالانکہ محقق علماءِ کرام نے اس بات کی صراحت فر مائی ہے کہاس ماہ کے کسی مخصوص دن کے روزے یامخصوص رات کی مخصوص عبادت و نماز کے متعلق کوئی معتبر حدیث موجود نہیں ہے۔جبیبا کہامام نووگ وغیرہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ یس اے بندگانِ الٰہی! اتباع کولازم پکڑلو، ہر بدعت اورمن گھڑت بات سے

بالکل دور رہو، اورافراط وتفریط سے پچ کر اعتدال کی راہ چلو، شرعی واجبات اور نبوی سنتول میں کوتا ہی وستی نہ کرو، اس میں کسی نئی چیز کومت داخل کرو، جورسول سالٹھ الیابم تمہیں عنایت فر مائیں وہ لےلواورجس سے روکیں ، اس سے رک جاؤ ،سوتم اللہ کے بندو! الله سے ڈرواوراس دن سے ڈروجس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ( نافر مانی سے ) بچتے رہو۔اورا گرتم (اس حکم سے ) منہ موڑ و گے تو جان رکھو کہ ہمار ہے رسول پرصرف بیرذ مہداری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے (اللہ کے حکم کی ) تبلیغ کردیں''۔ اللّٰدتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے۔ ( آمين )

جوتھا خطبہ

## بِسنمِ اللهِ الرِّحْيِنِ الرَّحِينِ مِ حَبِ المرجب

اَلْحَهُلُولِلْهِ الْوَاحِوِ الْفَعَّالِ لِمَايُويُلُهُ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَالِي الْحَهُلُولِلَّهُ وَالْحَوْلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِحَةٍ فَالِي الْحَلَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِيَاءُ مَثُلُى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِيَاءُ مَثُلُى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِيَاءُ اللهُ وَحَلَهُ اللهُ وَحُلَهُ اللهُ وَحَلَهُ اللهُ وَحَلَهُ اللهَ وَحَلَهُ اللهُ وَحَلَهُ اللهُ وَحَلَهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ وَحَلَهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ وَحَلَهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ وَحَلَهُ اللهُ مُظْهِرُ الْحَقِ وَمُعْلِيْهِ اللّهُ هَمْ صَلّى وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّينَا اللهِ مُظْهِرُ الْحَقِ وَمُعْلِيْهِ اللّهُ هَمْ صَلّى وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّينَا اللهُ وَحَلَيْهِ اللهِ وَصَعْبِهِ وَالْمُ اللهُ وَمَعْلِي وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيّينَا اللهُ مُظْهِرُ الْحَقِ وَمُعْلِيْهِ اللّهُ هُمْ صَلّى وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيّينَا وَمُعْلِيهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَمُعْلِي وَعَلَى اللهُ وَصَعْبِهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَعَلَيْ اللهِ وَصَعْبِهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَصَعْبِهِ وَالْمُولُ اللهُ وَالْعُولُ الْعَلَى اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ اللهِ وَالْمُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِلُ اللهِ وَالْمُؤْمِلُ اللهِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللهُ اللهِ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ ُمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا دَالله! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلْنِبَةَ بِتَقُوى الله، أُمَّا النَّاسُ إِنْ كَانَتِ الْأَزْمَانُ تَمْتَازُ بِمَا يَقَعُ فِيْهَا مِنَ الْحُوادِثِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كَانَتِ الْأَزْمَانُ تَمْتَازُ بِمَا يَقَعُ فِيْهَا مِنَ الْحُوادِثِ فَلْرَجَبَ فَضُلَّ كَبِيْرٌ وَمَزَايَا عُظٰمَى لِوُقُوع كَثِيْرٍ مِّنَ الْحُوادِثِ فَلِرَجَبَ فَضُلَّ كَبِيْرٌ وَمَزَايَا عُظٰمَى لِوُقُوع كَثِيْرٍ مِّنَ الْحُوادِثِ الْعَظِيْمَةِ فِيْهِ وَمِنْهَا حُصُولُ الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجِ لِلنَّيِي صَلَّى الله عَلَيْهِ الْعَظِيْمَةِ وَيَعْلَى الله عُمَالِ الله عُمَالِ الله عُمَالِ الله عُمَالِه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الله سُبُحَانَه وَ تَعَالَى إِللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ الْآيَةِ بِأَنَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْآيَةِ بِأَنَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْرَيْوِ الْكَبْرِي الْكُبْرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكُبْرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكُبْرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكُبْرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكُبْرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكُبْرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلْ صَحَ قَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْكُمْرَاجُ فَقَلْ مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْكَمْرَاء مُوالْكُولِي الْمُعْلِيْمَة وَالْمُعْرَاجُ فَقَلْ مَا الله عَلَيْهِ الْكُمْرَاء فَالْمُولِي الْمُعْلِيْمِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الْمُعْرَاجُ فَقَلْ مَا اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ السَّامِ الْمُعْلِي الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْلِيْمُ الله الْمُعْرَاجُ الْمُعْلِيْمِ اللّهُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ اللّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْلِيْهِ الْمُعْرَاعُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلَمْ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلَعِيْمِ الْع

پوها حطب (۲۲۴) (۲۲۴)

الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ لَيْلَةً أَسْرَى بِهِ اللهُ تَعَالىٰ وَأَرَاهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكَائِنَاتِ مَالَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَأَطْلَعَهُ عَلَى وَأَرَاهُ مِنَ الْمَلاَئِكِةِ وَغَيْرِهِمْ، أَحْوَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَعَلَى عَجَائِبِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَلاَئِكِةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَجَعَلَ مَنْزِلَتَهُ وَأَوْدَعَهُ مِنْ أَسْرَارِ الْحِكْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَجَعَلَ مَنْزِلَتَهُ أَعْلَى الْمَنَازِلِ.

فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ أَنْ تَنْتَفِعُوْا بِنِ كُرى الْإِسْرَاءِ، وَتَنَكَّمُ وَا بَهَا فَضَلَ اللهِ تَعَالىٰ عَلَى نَبِيّهِ الَّذِي جَاهَدَ فِي تَثْبِيْتِ هٰذَا اللهِ يُنِ وَنَشْرِهِ، وَلَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَتَنْتَهِ عِهُ وَتَنْتَهِ عِهُ وَتَنْتَهِ عِهُ وَتَنْتَهِ عُوا خُطْتَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَكُونُوا رِضَاءً الله تَكُونُوا مِنَ اللهُ وَمَنْ اللهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْكَتِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ وَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا إِهَا أَنَّ اللهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْكَتِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ وَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا إِهَا أَنَّ اللهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْكَتِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ فَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَمْ اللّهُ عَلَى وَخُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ  عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَاذْكُرُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الرَّسُولَ الَّذِئُ نَالَ فَخْرَ الْاِسْرَاءَ كَانَ يُحْسِنُ دَامُنَا اللهِ مُنَاجَاةٍ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَ لاَ يَجِدُلَنَّةً الآفِي تِلْكَ الْمُنَاجَاةِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ " وَجُعِلَتْ قُرَّةُ الْمُنَاجَاةِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ " وَجُعِلَتْ قُرَّةً وَالسَّلاَمُ " وَجُعِلَتْ قُرَّةً وَالسَّلاَمُ " وَجُعِلَتْ قُرَةً وَالسَّلاَمُ " وَجُعِلَتْ قُرَقِ الْمُنَاجَةِ وَ مَنْ أَهُمِّ فَارِقَةً بَيْنَ الْكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ، وَقَلْ فُرُوضِ اللّهِ يُونِ بَعْدَ الْإِيْمَانِ، وَهِيَ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ، وَهِيَ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْكُفُرِ وَالْإِيْمَانِ، وَقَلْ فُرُوضِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالسُّنَةِ، وَقَلْبَيَّنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرُضِيَّتُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَلْبَيَّنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

الْأُوْقَاتِ الْمَفُرُوْضَة ، كَمَابَيَّنَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ فِي كُلِّ وَقُتٍ وَ مَايَفُتُوضُ فِيهَا بِتَعُلِيْمِ اللهِ لَهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، مَايَفُتُوضُ فِيهَا بِتَعُلِيْمِ اللهِ لَهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، قَالَ تَعَالى {وَاقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاتُواالزَّكَاةَ} (٣)وَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ قَالَ تَعَالى {وَاقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَالتَّالِ وَعَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوقًا } (٣)، وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوقًا } (٣)، وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا اللهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ دِيْنِهِمِ الصَّلاَةُ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ، وَأَوْلَ مَا يُعَلَى اللهُ عَلَى السَّلاَةُ وَلَ مَا يُعَلِيهُ وَالصَّلاَةُ وَالْعَلَامُ وَالْمَا يُعَلِيهِ وَالصَّلاَةُ وَلَى اللهُ عَلَى السَّلِي عَلَيْهِ وَ الصَّلاَةُ وَالْمَا يُعَلِيهُ وَالسَّلاَةُ وَالْمَا يُعَلِيهِ وَالصَّلاَةُ وَالْمَا يُعَلِيهِ وَالسَّلاَةُ وَالْمَا يُعَلِيهُ وَالسَّلاَةُ وَالْمَا يُعَلِيهِ وَالسَّلاَةُ وَالْمَا يُعَلِيهُ وَالسَّلاَةُ وَالْمَالِيَةُ وَلَى السَّهُ عَلَى السَّلاَةُ وَلَى السَّلاَةُ وَلَى السَّلاَةُ وَقُولُ مَا يُعَلِي السَّلِي السَّهُ عَلَى السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلاَةُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَيْسُ وَالْمَالِي السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلْمُ السَّلِي السَّلَى السَّلَاقُ السَلْمُ السَّلَاقُ اللْهُ السَّلَاقُ اللَّهُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَى السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَةُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَةُ السَالَ السَّلَمُ السَّلَمَ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ الْعُلْمَ السَّلَمُ السَلَّلَةُ السَلَّلَةُ السَالَعُ السَلَّلَةُ السَلَّلَةُ السَالَعُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَلْمُ السَلَمُ السَل

فَأَتَّقُوا اللهَ عِبَادَاللهِ! وَتَعَاهَلُوا أَمْرَالصَّلُوةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا طُهُرَةٌ لِلْقُلُوبِ وَمِعْرَاجٌ لِلرَّبِّ وَإِسْدَاءٌ إِلَى سَاحَةِ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ، فَمَنْ شَاءَ أَن يُسْرِئ بِهِ رَبُّهُ وَأَنْ تَعُرْجَ بِهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ فَلْيَكُمْ مُنَاجَاةً رَبِّهِ، وَلْيُحْسِنُ وُقُوْفَهُ بَيْنَ يَكَيْهِ، وَتَنَكَّرُوا هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَلُعُونَ "اللَّهُمَّ إِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ النُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقُرِرُ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِك ﴿٦)، وَيَلْعُو: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ، وَتَمَامَ الصَّلوةِ، وَتَمَامَر ضَوَ انِكَ، وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ " (٤) وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ أَعُوْذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَهِيْنِ فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُمِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّانُكَنِّبُ بِيَوْمِ اللِّيْنِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُ} (٨) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ، (١) الإسراء: ١ (٢)النسائي: ٣٩٣٠ (٣)البقرة: ٣٣ (<sup>n</sup>)النساء: ١٠٣ (۵)مسندابی یعلی: ۳۱۲۳ (١) الجامع الكيبر لليسوطي: ١٥ (٤) كنزالعمال: ٢٦٩٩٣ (٨) المداثر: ٢٨

بِسِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نماز تحف معسراج

رجب المرجب

الحمدلله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ ملت! میں تمہیں اور مجھ جیسے گنہ گار کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں،

سامعینِ کرام! بعض اوقات میں پیش آنے والے واقعات سے اس زمانہ کوخصوصی امتیاز حاصل ہوتا ہے، لہذا ماہِ رجب میں بھی کچھا لیے عظیم واقعات پیش آئے ہیں کہ اسے

بڑی فضیلت اور عظیم امتیاز حاصل ہے، منجملہ ان کے آپ سلّٹٹالیا پڑے اِسراء ومعراج کا واقعہ ہے۔

عیہ۔ ارشادِ باری ہے:'' یاک ہے وہ ذات جو لے گیاا پنے بندہ کوراتوں رات مسجبہ

مرام سے مسجدِ اقصیٰ تک جسکو گھیرر کھا ہے ہماری برکت نے تا کہ دکھلا کیں اسکو پچھا پنی

قدرت کے نمونے ، وہی ہے سننے والا دیکھنے والا''۔

چوتھاخطیہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ اسراء کا واقعہ آپ سل اللہ تعالی کو بڑی نشانیاں اور بجا ئبات سے باخبر کرنے اور مشاہدہ کرانے کے لئے تھا، اس طرح اللہ تعالی آپ سل اللہ تعالی مشاہدہ آپ سل اللہ تاہم بالا کی سیر کے لئے لئے گئے، اور ایسے عجائبات وآیات کا مشاہدہ کرایا جس کی دوسروں کوکوئی اطلاع بھی نہیں، نیز آپ سل اللہ تاہم فرمایا، سینۂ اطہر میں حکمت وفضل کے اسرار کو ودیعت کیا، دیگر مخلوق کے احوال پر مطلع فرمایا، سینۂ اطہر میں حکمت وفضل کے اسرار کو ودیعت کیا،

اورا پنے قرب کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمایا، پس اے اللہ کے ہندو! تم کو ان

وا قعات کے تذکرہ سے نفع اٹھانا چاہیے، اور اس میں آپ سالٹھائیا ہم پر اللہ تعالیٰ کے

پوها مطبع المرجب المرجب

کیا، تہمیں چاہئے کہ اس سلسلہ میں آپ صلّ اللّٰہ کے نقشِ قدم پر چلیں تا کہ اس عظیم فضل ہو، مرحیح ایمان لانے والے شار ہوں اور اللّٰہ کی رضامندی اور سعادت مندی حاصل ہو، معراج کے تعلق سے تہمیں اس واقعہ کاعلم ہونا چاہیے کہ اسی عظیم رات میں اللّٰہ تعالیٰ نے

ہوں گی، ان نمازوں کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات وسر گوثی کا لطف اٹھا تا ہے، اوراس رات عزت واکرام کے طور پر آپ سالٹھالیہ ہم کواطاعت و بندگی کی جس نعمت سے نوازا گیااس کا حساس تازہ ہوتا ہے۔

اللہ کے بندو! جس رسول کواسراء کا فخر حاصل ہوا، وہ ہمیشہ اللہ سے سر گوثی اور اس ·

کے سامنے حاضری سے لطف اندوز ہوتے رہتے ،اور انھیں توبس اسی میں مزہ آتا تھا، حبیبا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسمیں فرمایا کہ:''میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے''،اس میں کوئی شبہیں کہ ایمان کے بعد دین کاسب سے اہم ترین فریضہ

نمازہے، یہی ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

نماز کی فرضیت قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اورآپ سال ٹیالیا ہے جبر کیل کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھ کر امت کو فرض نماز وں کے اوقات ، ان کے

ر کعتوں کی تعداد،اور نماز کی مکمل کیفیت ہے آگاہ کیا ہے،اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:اور نماز قائم کرو،اور زکو قادا کرو،اور دوسری جگہار شاد ہے: بیشک نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک

ایسافریضہ ہے جووقت کا پابند ہے۔

چوکھانظیہ (۲۲۹) (۲۲۹)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ سالیٹی آپیم نے فر مایا: '' دین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پرسب سے پہلے نماز کوفرض کیا، اور آخر میں باقی رہنے والاعمل بھی نماز

ہے،اور (بروزِ قیامت)سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔

لیں اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور نماز کے بارے میں پوری فکررکھا کرو، اس صحیح پابندی کے ساتھ مل پیرارہو، کیونکہ اس میں دل کی صفائی اور بارگا واللی میں معراج اور فن میں میں میں میں میں دیا ہے۔

فضل وانعام کے میدان میں رسائی کی دولت پوشیدہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہاسے اللہ تعالیٰ اسراء کی دولت بخشے ، اور رحمت کے فرشتے اس کو او پر لے کر چلیں ، اسے چاہیئے کہ ہمیشہ

مناجات ِ اللّٰی میں مصروف رہے اور مستقل بارگاہِ اللّٰی میں حاضری دیتارہے، آپ صلّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی مید عالمجی پیش نظر رہے: ''اے اللہ! جب آپ دنیا داروں کی آئکھیں ان کی دنیا سے مختلہ کی کریں تو میری آئکھیں آپ کی عبادت سے مختلہ کی فرما عیں''۔ نیز آپ می جھی دعا

کرتے: ''یا اللہ میں تجھ سے پوری وضو، پوری نماز، پوری رضامندی اور پوری مغفرت کا سوال کرتا ہوں''۔ارشادِ باری تعالی ہے:

" ہر خص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے، مجرموں کے بارے میں، کہ: تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کردیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کوکھا نانہیں کھلاتے تھے، اور جولوگ بے ہودہ باتوں میں گھستے، ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے اور ہم روزِ جزا کوجھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آہی گئی۔

الله تعالیٰ ہم سب کومل کی تو فیق عطا فرمائے۔( آمین)

ر هات یر

## شعبان المعظب

پهلاخطب: صلهرحی

🚳 دوسسراخطب: آپ مالاقالیا برسب سے بڑھ کرفیاض وسخی تھے

🕸 تیسراخطبه: اسلام کاصرفزبانی دعوی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ شعبان المعظم

پېلاخطب بېن

أَقَارِبَهُ وَيُحْسِنَ إِلَيْهِمُ وَيَصِلَهُمُ "ـ

ٱلْحَمُدُيلِكُ الَّذِي وَفَّق مَنْ أَرَادَ هِدَايَتَهُ لِلْإِسُلَامِ وَأَمَرَهُ بِصِلَةٍ الْأَرْحَامِ، وَأَشْهَدُأَنُ لِاَالِهَ الرَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ، وَأَشْهَلُأَنَّ مُحَبَّلًاعَبُلُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُمُعَلِّمِ وَإِمَامٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا هُحَتَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ . أَمَّا بَعْدُ: فَيَاعِبَا ذَالله ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِي الْمُذَنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَقَدُرُوكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ (١) مَعْنَاهُ ﴿ الَّذِي يُصَدِّقُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُؤْمِنُ بِهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَيَرْجُوْمِنْهُ ثَوَابَ أَعْمَالِهِ وَ يُجْزِيْهِ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَفْعَلْ هٰنِهِ الْخِصَالَ الْمَنْ كُورَةَ وَهِيَ: أَنْ يَّزِيْدَ فِي اِ كُرَامِ الضَّيْفِ وَيُقَدِّمَ لَهُ صُنُوْفَ الْإِحْتِرَامِ وَالنِّعَمِ ، وَأَنْ يَوَدَّ

عِبَادَاللهِ! إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "مَنُ أَكَ عِبَادَاللهِ! إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِلُ رَحِمَهُ "مُتَّفَقُّ أَحَبَّ أَن يَّبُسُطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيَنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ "مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَيَنْسَأَلُهُ فِي أَنُو اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ،

فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ زِيَادَةٌ فِي عُمْرِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: {فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} (٣) وَلَكِنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ النُّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ تَلْعُولَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ ﴿ ﴾ ـ

عِبَادَاللهِ! وَهٰنَا يُوَافِقُ دَعُوةً سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ اِذْهُو قَالَ: {وَاجْعَلْ لِيُلِسَانَ صِدُتٍ فِي الْآخِرِيْنَ}(ه)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ الصَّيانَةِ الرَّحِمَ تَكُوْنُ سَبَبًا لِتَوْفِيْقِ الطَّاعَةِ وَ السِّيانَةِ عَنِ الْمَعْصِيةِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَسَبَبًا لِحُسْنِ النِّكُرى فِي الْمَعْصِيةِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَسَبَبًا لِحُسْنِ النِّكُرى فِي الْمَعْصِيةِ النِّي كُوالْجَبِيلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ مَهُ مَنْ مَن أَنْسٍ رَضِي الْعَقِبِ، فَيَهُ قُل النِّي كُوالْجَبِيلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ مَهُ مَنْ مَن أَنْسٍ رَضِي الله عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَقَةَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّلَقَة وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَذِيْلُ اللهُ مِهمَا فِي الْعُمْرِ وَيَلُوعُ مِهمَا مِيْتَةَ السُّوءِ، وَيَلُوعُ مِهمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَحُنُودَ وَيَلُوعُ مِهمَا مِيْتَةَ السُّوءِ، وَيَلُوعُ مِهمَا اللهُ كُووَةَ وَالْمَحُنُودَ وَالْمَكُونُ وَالْمَحُنُودَ وَالْمَحُنُودَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللْمَالُولُوهُ وَالْمَحُنُودَ وَالْمَحُنُودَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُمُ وَاللّهُ وَالْمُعُلُودُ وَالْمَالُكُونُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُعْمُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّ

عِبَادَاللهِ! إِنَّ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مِنْ أَكْبَرِ الْقُرُبَاتِ إِلَى اللهِ وَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا يَعْمَلُهُ الْمَرْءُ فِي هٰنِهِ الْحَيَاةِ، عَنْ مُعَاذِبْنِ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْظِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ" (٤).

عِبَادَاللهِ إِنَّ قَطِيْعَةَ الرَّحِمِ تَكُونُ سَبَبًا لِعَلَمِ قُبُولِ الْأَعْمَالِ، عِبَادَاللهِ إِنَّ قَطِيْعَةَ الرَّحِمِ تَكُونُ سَبَبًا لِعَلَمِ قُبُولِ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لاَ يَنْظُرُ إلىٰ مَنْ يَّقْطَعُ رَحِمَهُ بِنظُرَةِ رَحْمَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنْ شَعْبَانَ وَلاَ يُعْتِقُهُ مِنَ النَّارِ، عَنْ أُمِّر الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدَتِنَا مُبَارَكَةٍ مِنْ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِى

جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هٰنِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَبِلَّهِ فِيُهَا اللَّهُ فِيُهَا اللَّهُ فِيُهَا اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ مُشْبِلٍ وَلَا اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

عِبَادَالله! وَلاَ يَجِلُ قَاطِعُ رَحِم رِنُجَ الْجَنَّةِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَا فَانَّ وَلَا فَانَّ وَلَا عَانَّ مَسِيْرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَاللّهِ لَا يَجِدُهُ هَا عَاقٌ وَلَا فَإِنَّ وَلَا عَالَى مَسِيْرَةً أَلْفِ عَامٍ وَاللّهِ لَا يَجِدُهُ هَا عَاقٌ وَلَا قَاطِعُ رَحِم وَ لَا شَيخُ زَانٍ وَلَا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاء، إِثْمَا الْكِبْرِيَاءُ لِللهِ عَزَّ قَاطِعُ رَحِم وَ لَا شَيخُ زَانٍ وَلَا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاء، إِثْمَا الْكِبْرِيَاءُ لِللهِ عَزَق وَ لَا شَيخُ زَانٍ وَلَا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاء، وَتَمَا الْكِبْرِيَاءُ لِللهِ عَزَق وَكُولُونَا وَلَا جَارُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَا

عِبَادَاللهِ وَكَانَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُجَالِسُ عِنْكَهُ قَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، لَا يُجَالِسُنِى : كُنَّا جُلُوسًاعِنْكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، لَا يُجَالِسُنِى الْيَوْمَ قَاطِعَ رَحِم، فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَلَقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ قَلْكَانَ بَيْنَهُمْ الْيَوْمَ قَاطِعَ رَحِم، فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَلَقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ قَلْكَانَ بَيْنَهُمْ الْيَوْمَ قَاطِعَ رَحِم، فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَلَقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ قُلْكَ اللهِ عَنْهُ الشَّي عِنْهُ السَّعُورِ وَعَى اللهُ عَنْهُ اللهِ مُنْ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوْمِ فَيْهِ فَاطِعُ رَحِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فِيهِمُ قَاطِعُ رَحِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ اللهِ مُقَالِلهُ مِنْ اللهِ مُنْ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْمًا عَنْهُ لِانَّ رَحْمَةَ اللهِ مُقَالَلُهُ اللهُ عَنْهُ لِانَ الْعَلَقُ اللهِ مُقَالَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ مَا عَلَيْهِ وَالْمَاعِ مَنْ الْعَلَقِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْمَالِقُ الْمَالِهُ اللهُ الْقَالَ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عِبَادَاللهِ وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالىٰ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيُرًا وَيُلُخِلُ

أَبُوَابُهَاأَمَامَرَمَنُ يُسِيئُ إِلَىٰ أَقَارِبِهِ ـ

الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّصِلَ رَحِمَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي حَسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُرْقِي اللهُ الْجَنَّةَ وَمَا هُنَّ يَارَسُولَ اللهُ وَتَعِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ فَلَابَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ يُلْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ "(١١)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَالله! أَنَّ الْأَرْحَامَ الَّذِيْنَ أَوْجَبَ اللهُ صِلَتَهُمْ وَحَرَّمَ عُقُوْقَهُمْ وَقَطِيعَتَهُمْ ، هُمْ آبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَحَرَّمَ عُقُوْقَهُمْ وَقَطِيعَتَهُمْ ، هُمْ آبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَأَوْلاَدُالُعَمِّ وَأَكْلاَدُالْعَمِّ وَالْعَبَّةِ وَأَوْلاَدُالْخَالَةِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَعَلِّمُوهُ أَوْلاَدَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُجْعَانَهُ وَتَعَالىٰ مَاتَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَعَلِّمُوهُ أَوْلاَدَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُجْعَانَهُ وَتَعَالىٰ مَاتَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَعَلِّمُوهُ أَوْلاَدَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُجْعَانَهُ وَتَعَالىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَوى الْمُهُتَدُونَ .

فَأَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِي فَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِي فَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ حَامَر إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا } (١٢)

صَىَقَاللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

(۱) صعیح البخاری: (۱۱۳۸) (۲) صعیح البخاری: (۵۹۸۲)

| شعبان المعظم | <u> </u>            | پہلاخطبہ             |
|--------------|---------------------|----------------------|
| [            |                     | (٣) النحل:(١١)       |
| !            | (1404):)            | (٣)المعجمرالكبيد     |
|              |                     | (۵)الشعراء:(۱۹)      |
|              | <b>ـه</b> رة:(۵۰۵۱) | ا (٦) اتحاف الخيرة ا |
|              | (1791)              | (٤)مسنداحد: (١       |
|              | (27170              | (٨) كنزالعمال:       |
|              | (44                 | (٩) كنزالعمال: (٠    |
|              | (AYAS               | ا (۱۰) كنزالعمال:(   |
|              | ط:(۹۰۹)             | ا (۱۱)المعجم الاوس   |
|              |                     | (۱۲)النساء:(۱)       |
|              |                     |                      |
|              |                     | į                    |
|              |                     | į                    |
|              |                     |                      |
|              |                     | į                    |
|              |                     | i                    |
|              |                     | ;<br>;               |
|              |                     |                      |
|              |                     |                      |
|              |                     |                      |
|              |                     |                      |
|              |                     |                      |

يهلا قطب (۲۷۲) شعبان المعظم

صل درستی

بسئمالله الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ

يهلاخطيه

شعبان المعظم

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله وصيمه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! ہم سب اس بات کے شدید محتاج وضرورت مند ہیں کہ اللہ کا

تقویٰ اختیار کریں،حضور اکرم سلّی اللّیام کا فرمان ہے،'' جواللّٰداور آخرت کے دن پر اور ایس کا انسان کی سام میں میں کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کے دن پر

ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے،اور جواللداور آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ

صلہ رحمی کرے، اور جواللہ اور آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ یا تواچھی بات کہے ورنہ پھر خاموشی اختیار کرے'۔ (صحیحین ) حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جسے اپنے خالق و مالک کا

یقین ہو،اور قیامت میں اس سے اعمال کے ثواب و بدلہ کی امید رکھتا ہو،اسے مذکورہ

اعمال کی یابندی کرنی چاہیے، یعنی مہمان کا خاطرخواہ اکرام اور مہمان نوازی کرے ،

اوراینے رشتہ داروں سے محبت و تعلقات رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش

آئے،ایک حدیث میں آپ سالی ایر کی کا فرمان ہے کہ: جسے رزق کی کشادگی اور عمر کی

درازی محبوب ہو، وہ صلہ رحمی کرے''اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے،

جسمیں حضور سالٹھائیا ہے فر ما یا کہ اس سے ظاہری طور پر عمر کی زیادتی مرادنہیں ، کیونکہ

قرآنی فیصلہ ہے کہ متعینہ وقت کے آمد کے بعد نہ ایک لحظه اس میں تقدیم ہوسکتی ہے اور نہ

تاخیر، بلکہاس کا مطلب بیہ ہے کہاس کی نیک اولا دآئندہ اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی، پیشر تے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے عین مطابق ہے۔

سامعین کرام! صله رحی کئی بھلائیوں کا سبب بنتی ہے،مثلاً نیکی کی توفیق، گناہوں

سے پر ہیز، بری موت سے حفاظت، آئندہ نسلوں میں ذکرِ خیر، جسکی وجہ سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبان اور دل و د ماغ میں وہ زندہ رہیگا، حضور اکرم صلاحتیاتیا کی کا ارشاد

ہے،''یقیناً صدقہ اور صلہ رحمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فر ماتے ہیں اور بُری

موت کوٹا لتے ہیں، نیز ناپسندیدہ امور وخطرات کوٹا لتے ہیں''۔ .

سامعتین کرام! رشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک کرنا،اللہ کے نز دیک بڑی نیکی

شار ہوتی ہے، اور اس فانی دنیامیں انسان کا بدایک زرین عمل ہے، حضور سلیٹیالیا ہے کا ارشاد ہے، ' بلا شبداعمال میں افضل ترین عمل ہیہے کہ جو تجھ سے رشتہ تو ڑ بے تو اس کے ارشاد ہے۔ ' بلا شبہ اعمال میں افضل ترین عمل میں ہے۔ ' جس سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے

ساتھ صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم کرے تواسے عنایت کرے،اور جو تجھے گالیاں دے تواس سے درگذر کرے''،

اللہ کے بندو!قطع رحمی کی نحوست سے اعمال قبول نہیں ہوتے ، شبِ برات جیسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ایسے تحص کی طرف نگاہِ رحمت نہیں فر ماتے ، اور نہا ہے جہنم

سے آزاد کرتے ہیں ، ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم سلان الیہ کا ارشاد ہے: '' جرئیل عَلَیْہِ السّال م میری خدمت میں حاضر ہوئے، اور فرمایا بیشعبان کی درمیانی شب

ہے، اور اس رات قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کوجہنم سے خلاصی عطافر ماتے ہیں، (لیکن) اس رات اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو، کینہ و بغض رکھنے

والوں کو قطع رحمی کرنے والوں کو ، پاجامہ کوشخنوں سے نیچے لاکانے والوں کو ، والدین کے نافر مان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف نگاہ (کرم) نہ فر مائیں گے۔

ع معین! آپ سالٹھائیا ہم کا فرمان ہے،'' تم لوگ والدین کی نا فرمانی سے اپنے

آپ کو بچاتے رہو، کیونکہ جنت کی خوشبو ہزارسال کی مسافت ہے محسوس ہوتی ہے، لیکن

بهلاحطب (۲۷۸)

قسم بخدا والدین کا نافر مان، قاطع رحم (یعنی رشتوں کواور رشته داروں کے حقوق کو پامال کرنے والا )،اور بدکار بوڑ ھاتمخص اسی طرح تکبر کےساتھوا پنی تہہ بند کھیٹنے والا یہسب لوگ جنت کی خوشبونہ یا ئیں گے، کبریائی توصرف اللّٰدربُ العُلمین کیلئے زیباہے۔ سامعين! قاطع رحم كوخدمت رسالتِ مآب سالينْ اليلم ميں بيٹھنے كى بھى اجازت نہ تھی ،ایک مرتبہ حضور صلی الیہ بنے ارشا دفر ما یا کہ ہمارے ساتھ اسمجلس میں کوئی قاطع رحم نہ بیٹے، تو ایک نو جوان حلقہ میں سے اٹھ کراپنی خالہ کی خدمت میں پہنچے گیا، ان دونوں کے درمیان کچھ ناچا کی تھی ، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے لئے استغفار کیا، پھروہ لوٹ كرمجلس ميں پہنجا، توحضور سالياتياتي نے فرمايا، ' جس قوم ميں قاطع رحم ہو، ان پراللّٰد کی رحمت نازل نہیں ہوتی''،حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعن قشم دے کرایسے خض کو اپنے سے دور کرتے ، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے رحمت الہی دور ہوجاتی ہے،حضورا کرم صلاحالیا ہے کا فر مان ہے' دجس میں تین صفات ہوں ،الله تعالیٰ اس کا آسان حساب لیس گے اور اسکوا بنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے، شمیں اول: جو تمہیں محروم رکھے اسے دینا، دوم: جوتمہارے رشتہ کاحق ادانہ کرے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور سوم: جوتم پرظلم کرے اسے معاف کر دینا، اگرتم نے اس پرعمل کرلیا، تواللہ تعالیٰتمہیں جنت میں داخل کر دیں گے' سامعین! جن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو واجب کیا گیا ہے،اورا نکے حقوق کی یا مالی کوحرام قرار دیا گیاہے،ان کی کچھ تفصیل میہے، باپ دادا او پر تک، ماں نانی دادی او پر تک، بھائی ، بہن، جچا ، پھویی ، ماموں ، خالہ اور ان لوگوں کی اولا د وغیرہ ،للہذا اینے رشتہ داروں کی اتنی تفصیل سے واقفیت ضروری ہے کہ صلہ رحمی کا حق ادا ہو سکے ، اور ان

شعبان المعظم 🕽 (729) رشتوں کی تفصیل اولا دکو بھی تمجھا دو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جوسرا پاسامانِ ہدایت ہے کہ: ''اےلوگوں!اپنے پروردگارہے ڈروجس نے تمہیں ایک جاندارہے پیدا کیا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردعورتیں پھیلائیں ، اورتم خدائے تعالیٰ سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو،اورقرابت سے بھی ڈرو، بالقین اللہ تعالیٰتم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ الله تبارك وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فرمائے۔ ( آمین )

دومرا تقبيل المسلم

دوسرا خطبه بسنم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ شعبان المعظم

اَكُهُ لُولِلهِ الَّنَى لَهُ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَالْجُوُدُ وَالنِّعْمَةُ وَأَشْهَلُ أَنْ لاَّ اللهُ وَحُلَهُ لَا الْمُؤَدُ وَالنِّعْمَةُ وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَالْمَالِقُلُهُ اللهُ وَحُلَهُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَّ صَلّ وَسَلّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّلِ نَا مُحَمَّلٍ وَسَلّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّلِ نَا مُحَمَّلٍ وَسَلّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّلِ نَا مُحَمَّلٍ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

أُمَّا بَعُنُ! فَاتَّقُوا الله عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ فَضَائِلَ البِّيِ الْكَرِيْمِ وَشَمَّائِلَهُ لَا تُعَلَّوْلَا تُحُطى، فَكَانَ اَجْوَدَالنَّاسِ بِالْخَيْرِ، حُمِلَ النَّيهِ تِسْعُوْنَ الْفَ دِرْهَمِ فَوَضَعَهَا عَلَى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ الَيْهَا فَقَسَّمَهَا النَّيهِ تِسْعُوْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ فَمَا رَدَّ سَائِلًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا (۱) وَعَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ غَمَّا بَيْنَ وَجُلًا سَأَلَ النِّي الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ غَمَّا بَيْنَ كَرُجُلًا سَأَلَ النِّي الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ عَمَّا بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ عَمَّا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاءُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَاءُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِي وَانَّهُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِي وَانَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِي وَانَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اعْطَافِي وَانَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى الْشَهُ لُو مَاطَابَتُ مِ مِهْذَا اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عِبَادَاللهِ اوَانْمَا اَعْطَاهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَاءَ الْكَثِيْرَ لِانَّهُ عَلِمَ اَنَّ دَاءَ صَفُوانِ بْنِ أُمَيَّةَ لَا يَرُولُ الاَّ بِهٰذَا

شعبان المعظم

النَّوَاء، فَعَالَجَهُ حَثَّى بَرِئَ مِن دَاءِ الْكُفُرِ وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ فِي الْبُغَارِيِّ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيَ مِنَالِ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ وَكَانَ اكْثَرَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَالْمَ الْبَعْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ وَكَانَ اكْثَرَمَا الْمَنْ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْبَسْعِلِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهِ فَلَمَّا يَنِهِ فَلَمَّا لَكُهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمُنَا كَانَ يَرَى آحَداً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمُ . (٣)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمُ . (٣)

عِبَادَاللهِ! إِنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدَنَاالُهُ رُسَلِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّا كَانَ مَا لَكُ بَلِ يُعْطِيْهِ إِنْ كَانَ عِنْكَهْ وَالَّا وَعَكَهْ، يَقُولُ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيماً وَكَانَ لَا يَأْتِيْهِ أَحَدُّ إِلَّا وَعَلَهُ وَٱنْجَزَلَهُ إِنْ كَانَ عِنْلَهُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَلَ ثَوْبَهٰ فَقَالَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِنْ يَسِيْرَةٌ وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، فَقَامَر مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى،(ه) وَمَرَّةً جَاءَرَجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَاعِنْدِي ثَثَى وَلكِن ابْتَعُ عَلَى فَإِذَا جَاءَ نَاشَى قَضَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَلَّفَكَ اللهُ مَالَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَالِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ ٱنْفِقُ وَلَا تَخَفُ مِنُ ذِي الْعَرْشِ إِقُلَا لًا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَهَرَ السُّرُورُ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ: بِهِٰنَا أُمِرْتُ ـ (١)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

د د مرا تطبی (۲۸۲)

فَجَاءَتُ مَابَيْنَ الْخَبْسَةِ إلى السَّبْعَةِ آوِ التَّمَانِيَةِ آوِ البِّسْعَةِ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِينَهِ وَ النَّمَانِيَةِ آوِ البَّسْعَةِ، فَجَعَلَ يُقلِّبُهَا بِينِهِ وَيَقُولُ مَاظَنُّ مُحَمَّدٌ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ، فِي بِينِهِ وَيَقُولُ مَاظَنُّ مُحَمَّدٌ مُونَةً عِنْدَيَهُوْدِي فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ الْفِقِيْهَا، (٤) وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَيَهُوْدِي فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ عِنْدَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَيَهُوْدِي فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ عِنْدَهُ مِنْهُ وَلَيْهُ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَانَ لَا يَسْتَأْثِرُ بِشَيْعٍ عِبَادَ اللهِ! إنَّ سَيِّلَ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَانَ لَا يَسْتَأْثِرُ بِشَيْعٍ

مِمَّا كَانَ يَجِيئُ عَلَى كَثْرَتِه، وَلَا آمْسَكَ مِنْهُ دِرْهَماً بَلُ صَرَفَه فِي مَصَارِفِه وَاغْنَى بِهِ غَيْرَهُ وَقَوَّى بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ: مَا يَسُرُّ نِي آنَّ لِي أُحُلَا ذَهَباً يَبِينُهُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ اللَّهُ سَلِي اللهُ يَنِي اللهُ عَنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ اللَّانِيَا وَيَحُكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ وَيَرْهَبُهُ مُلُوكُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَارَقَ اللَّانُيَا وَيَحُكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ وَيَرُهَبُهُ مُلُوكُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَارَقَ اللَّانُيَا وَيَحُكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ وَيَرُهَبُهُ مُلُوكُ اللَّهُ اللهُ مُلُوكُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَارَقَ اللَّانُيَا وَيَحُكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ وَيَرُهَبُهُ مُلُوكُ اللّهُ اللهُ ا

وَبِقَوْلِهِ يَهُتَا بِى الْمُهْتَا لُوْنَ اَعُوْ ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . {وَانْفِقُوا مِثَا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْ تَنِي إِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَاكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَلَنْ يُّوَجِّرَ اللهُ نَفُساً إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } . (١٠)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

| شعبان المعظم | - FAT      | دوسرا خطبه       |
|--------------|------------|------------------|
| [            | ل(۲۵۱۰)    | (۱)المغنى عن ح   |
|              | (rrir)     | (۲) صحیح مسلم    |
|              | (זייי)     | (۳) صحیح مسلم    |
|              | ری:(۳۲۱)   | (٣)صحيح البخار   |
|              | ىع:(١٣٦٦)  | (٥) المسند الجاه |
|              | مع:(۱۰۳۹۹) | (٢) المسندالجا   |
|              | (۲۳۲۹۸)    | (٤)مسنداحمد:     |
|              | (۲۳۲۹):    | (۸)صعیح مسلم     |
|              | ی:(۲۲۱۱)   | (٩)صحيح البخار   |
|              | 11         | (۱۰)المنافقون:   |
|              |            |                  |
|              |            |                  |
|              |            |                  |
|              |            | !                |
|              |            |                  |
|              |            | į                |
|              |            |                  |
|              |            |                  |
| <b>!</b> !   |            |                  |

دورا عليه (۲۸۱)

دوسرا خطبه بسب الله الرَّخون الرَّحين شعبان المعظم

آپ ٹاٹیا ہے ہے ہڑھ کرفیاض وسنی تھے الحمد ملامہ بالعلمین، والصلوۃ والسلام علیٰ سیدالمرسلین، و

على الهو صحبه اجمعين، اما بعد:

سامعینِ کرام! تفویٰ اختیار کرو،اور جان لوکه آپ سالٹیا ہے فضائل ومنا قب اور شاکل بے شار ہیں ،آپ سب سے بڑھ کر فیاض تھے ، ایک مرتبہ نوے ہزار

( ۹۰۰۰ ) درہم خدمتِ اقدس میں آئے ، بورے پر ڈال کرتقسیم کرنا شروع کر دیا،

کسی بھی سائل کولوٹا یانہیں، یہاں تک کہاس سے فارغ ہو گئے،ایک شخص نے آپ

صاَلِنْ اللَّهِ عِنْ مَا نَكَا تُودو پہاڑی کے درمیان بھر کر بکریاں دیدیں ،تواس نے اپنے وطن لو ٹ کرلوگول سے کہا: تم لوگ اسلام قبول کرلو ، کیونکہ حضور سالِنْ اللّٰہِ اللّٰی فیاضی فرماتے

ہیں کہ فقر و فاقہ سے بالکل نہیں ڈرتے ،حضرت صفوان رٹائٹیۂ کا ارشاد ہے کہ مجھے حضور ۔ ۔ ۔ ۔

صلی اللہ سے بڑی نفرت تھی الیکن آپ نے مجھا تنا نوازا کہ آج آپ سب سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس درجہ فیاضی کی ہمت ایک نبی کوہی

ہوسکتی ہے، آپ نے مالی اعتبار سے ان کواسی کئے نوازا کہ آپ کواندازہ تھا کہ ان کی بیاری سے ان کونجات ملی ،اوراسلام لے بیاری کا یہی علاج ہے،الہٰذااس طرح کفر کی بیاری سے ان کونجات ملی ،اوراسلام لے

آئے،ایک مرتبہ بحرین سے اتنامال آیا کہ آج تک اتنی بڑی مقدار نہ آئی تھی، آپ نے

کہا کہایک کنارہ رکھ دو، پھرآپ مسجد تشریف لے گئے تواس طرف مڑکر دیکھا تک نہیں ،نماز کے بعد وہاں آ کر بیٹھ گئے، پھر جو بھی نظر آیا اُسے مرحمت فر مایا،اوراس طرح ایک

درہم بھی باقی ندر ہا،تب جا کروہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

سامعین! کوئی کچھ مانگیا تو آپ بھی اسے دینے سے انکارنہیں فر ماتے ،اگر ہوتا تو عنایت فرماتے ، ورنہ وعدہ کرتے (کہ جب بھی مال آئیگا دیدیں گے )ایک مرتبہ

ا قامت کے بعدایک دیہاتی آپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگا کہ میری ذراس حاجت باقی رہ

گئ ہے، ڈرہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ اس کے ساتھ جا کراس کی ضرورت کو یورا کرتے ہیں پھر آ کرنمازیڑھاتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا تو فر مایا کہ فی

تو پورا سرے ہیں پرا سرمار پر ھائے ہیں ایک سربہ میں ہو ہو تا و سرمایا کہ الحال تو بچھ ہے ہیں لیکن آپ ہمارے نام سے بطور قرض خریدلو، جب بچھ آ جائیگا تو ہم قرض چکا دیں گے، تو حضرت عمر شنے کہا: جو آ یکی قدرت میں نہیں ہے اس کے آپ

مکلف نہیں ہیں، یہ بات آپ کو پسند نہ آئی، پھرایک انصاری شخص نے عرض کیا: آپ مکلف نہیں ہیں، یہ بات آپ کو پسند نہ آئی، پھرایک انصاری شخص نے عرض کیا: آپ

خرچ کیجئے اور عرش والے (اللہ تعالی ) کی طرف سے کسی کمی کا اندیشہ نہ کیجیئے ، تو آپ نے تبسم فر ما یا اور خوش ہوکر کہا: اسی کا مجھے تھم دیا گیاہے۔

سامعین! حضرت عا کشه فرماتی ہیں کہ مرض الوصال میں آپ سالٹھا ہیں ہے ارشاد فرمایا: عاکشہ! سونے کا کیا ہوا؟ دیکھا تو کچھ آٹھ نوسونے کے سکے تھے، اسے ماتھ

میں الٹ پلٹ کرتے رہے، اور فرمانے لگے: الله عزوجل کے ساتھ محمد صلی نظالیہ ہم کا کیا

گمان ہوگا؟اگرسونااسکے پاس ہوتے ہوئے اس سے ملا قات ہو (یعنی موت آ جائے ) اسے خرج کردو،حضورا کرم صلّ ٹائیا پہلم کے وصال کے وقت آ کچی زرہ گھر والوں کے خرچ سری میں سے مصرف سے مسام میں کا میں ہے۔

کیفکر میںایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ سامعین! بڑی کثر ت سے دنیا کی آمد کے باوجود آپ نے اسے اپنے استعال

میں نہیں لا یا،ایک درہم بھی باقی نہ رکھا، بلکہ امتِ مسلمہ کے مختلف مفادات پر صرف کر ڈالا،اور فرمایا: مجھے بیہ بالکل پسندنہیں کہ اُحد کے برابرسونا میرے پاس ہو،اور رات ر را سب

گذرنے تک اس میں سے ایک درہم بھی میرے پاس باقی رہے، بجزاس دینار کے جو قرض کی ادائیگی کے لئے سنجال رکھوں،جس وقت حضور صلاح آلیا ہم اس فانی دنیا سے کوچ

کر گئے،اس وقت پورے جزیرۂ عرب پرآپ کی حکومت تھی،سلاطین عالم آپ سے خا ئف ومرعوب تھے،اورصحابہ کرام کی عظیم وکثیر جماعت ہرلمحہا پنی جان و مال اور اپنے

اولا دکوآپ پر نچھاور اور قربان کرنا اپنے لئے سعادت سمجھ رہے ہیں ، ان سب کے باوجودجس وقت وصال ہوا تو ملکیت میں نہ درہم ہے نہ دینار، نہ غلام نہ باندی ، پچھ بھی

نہیں، بجز سفید خچر ہتھیا راور بچھ زمین کے جسے آپ سالٹھائی پٹر نے صدقہ قرار دیا۔ سامعین! حضور اکرم سالٹھائی بڑ کی پوری زندگی جو دوسخا اور فیاضی کے عجیب و

غریب نمونوں اور وا قعات سے پُرہے، یہ چندمثالیں بطورنمونہ عبرت ونصیحت کے لئے پیش کئے گئے ہیں، ہدایت کے فکرمند کے لئے اتنابھی بہت ہے۔

) کئے سے ہیں، ہدایت مے سرمند نے سے امنا می بہت ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے' اور ہم نے جو کچھتم کو دیا ہے آسمیں سے اس سے پہلے پہلے

ار حادِ ہوں میں ہے اور ہی ہے جو چھی و دیا ہے، یا ہے، اس کے بہ ہے۔ خرچ کرلوکتم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ (بطور تمناو حسرت) کہنے لگے کہا ہے

میرے پروردگارمجھکو اورتھوڑے دنوں کیوں مہلت نہ دی گئ کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا۔اوراللّہ تعالیٰ سی شخص کوجبکہ اسکی موت کاوقت

آ جا تا ہے ہر گزمہلت نہیں دیتااوراللہ کوتمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ اللہ ۱۱۰ کے متال ہم یہ کیمل کی تدفق مطاف کریں ( ہمیں ک

الله تبارك وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے۔ ( آمین )

تيسراخطبه

بِسِهِ اللهِ الرَّحْدِن الرَّحِينِ مِ شعبان المعظم

اَلْحَهُكُولِللهِ الَّذِي هَكَانَا لِهِيْنِ الْإِسْلاَمِ، وَأَشُهَكُأُن لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحَكَهُ لاَشَمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلى مُحَمَّدًا عَلَى وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلى مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدِيدًا اللهُ وَمَدْيدِ الْكِرَامِ اللهُ وَمَدْيدِ الْكِرَامِ اللهُ وَمَدْيدِ اللهُ اللهُ وَمَدْيدِ الْكِرَامِ اللهُ وَمَدْيدِ اللهُ اللهُ وَمَدْيدِ اللهُ اللهُ وَمَدْيدُ اللهُ اللهُ وَمَدْيدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَدْيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَدْيدُ وَاللهُ اللهُ أُمَّا بَعُكُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُنْدِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ. وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَخَاصَّةً عَلَيْكُمْ كَثِيْرَةٌ وَ أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا الْهِدَايَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَهَاتِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَلْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ مِمَاآتَاكُهُ (١)وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ: اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنِ هَدَيْتَ، (٢)وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَتَمَنَّى فَيَقُول :اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلَامِ قَاعِمًا وَاحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلَامِ رَاقِمًا وَلَا تُشْبِتُ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِلًا، (٣) اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الْإِسْلاَمَ مُنْتَهٰي رِضَاي، يَاوَلِنَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ثَبِّتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ،اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِبًا ۅٙٲؙڡٟؾ۬ؽؗڡؙڛؙڸؠٵۥؘٲڵڷ۠ۿڿۜڔڡٙٵڹؾؘڶؽؾؘؽؠؚ؋ڡؚؽڗڿؘٳۅؚۊۺڷۜۊ۪؋ٙؠڛۧػؙؽؠؚڛؙڹ<u>ٛ</u>ٚڐ الْحَقِّوقَشِرِيْعَةِ الْإِسْلاَمِ . (آمين)

عِبَادَاللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْحَقِيْقِيَّ يَفْرَحُ بِنِ كُرِ الْإِسْلاَمِ وَيَنْدَفِعُ إِلَى

الْقِيَامِ بِفَرْضِهٖ وَنَفُلِهٖ طَيّبَةً بِنَالِكَ نَفْسُهُ مُنْشَرِحًا بِهِ صَلْرُهُ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ: ﴿فَمَن يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَلْرَهُ لِلإِسْلاَمِ } (٣) وَأُمَّا الَّذِي يَتَسَمَّى بِاسْمِ الْإِسْلاَمِ فَقَطْ فَهُوَ يَضِيْقُ بِذِكُرِ الْإِسْلَامِ حَرَجًامِنَ أَمْرِيْ وَنَهْيِهِ، وَفَرَائِضِهِ وَنَوَافِلِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَحُلُودِهِ وَ أَحْكَامِهِ، فَإِنَّهُ يَتَسَهَّى بِٱلْإِسْلاَمِ بِلِسَانِهِ وَيُنَاقِضُهُ بِجَوَارِحِهٖ وَأَرْكَانِهِ، حَظُّهُ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَحُضُ التَّسَيِّي بِهِ وَالْإِنْتِسَابِ إِلَيْهِ بِنُونِ عَمَلِ بِهِ، وَلَا انْقِيَادٍ لِحُكْمِهِ، وَهٰذِهِ حَالَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ فِي هٰنَا الزَّمَانِ، يَتَسَبُّونَ بِأَلْإِسُلاَمِ وَهُمْ مِنْهُ بُعَنَاءُ وَيَنْتَحِلُونَ حُبَّهُ وَهُمْ لَهُ أَعْدَاءُ، يُعَادُونَ بَنِيْهِ وَ يَنْهَدِمُونَ مَبَانِيْهِ، وَفِيْهِمْ آنُزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِروَ مَاهُمُ يِمُؤْمِنِيْنَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَايَخُدَعُونَ اللَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمُ عَنَابٌ الِيُمْ مِمَا كَانُوْا يَكُنِبُون} (٥)

 قَلُ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلْإِسْلاَمِ مَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيْقِ يُعْرَفُ بِهِ صَاحِبُهُ ﴿(٢) وَيَعُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْإِسْلاَمُ عَلاَنِيَّةٌ وَالْإِيْمَانُ فِي الْقَلْبِ وَيَعُولُ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْمُقَلِيْنَ وَيُعْتَلُونُ وَيُعِنَّ يَرُونَهُ يُصِلِّى مَعَ الْمُصَلِّيْنَ وَيُعْتَلُونُ وَيُعِنَّ وَيُؤَدِّ فَى زَكَاةً مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَيُعِنَّ وَيُعْتَلُونُ وَيُعِنِّ بِالْإِسْلاَمِ كَمَاقَالَ سَيِّدُنَ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونَ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَيُعْتَلُونُ وَلُولُ وَلَا لَكُونُ وَيُعْتَلُونُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ قَلُ أَعَنَّ كُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ وَيَعْتُونُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَمْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَا أَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَا أَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَلَا أَنْ وَلَا أَلْمُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَنْ وَلَا أَلْمُ وَلِهُ وَلَا أَلَالَالِهُ وَلَا أَلْمُ وَالْمُولِولُونُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أُولُونُ وَلَا أَلْمُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أُولُولُولُونُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عِبَادَاللهِ ! إِنَّ انْتِشَارَ الْهَنَاهِبِ الْهَنَّامَةِ هِيَ فِتُنَةٌ عَظِيْمَةٌ فِي النِّيْن وَكَانَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَعِيْنُبِاللهِ مِنَ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، وَكَانَ النَّبِيُّ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوٰذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، وَيَسُتَعِيْنُ مِنْ شَرِّ فِتُنَةٍ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، وَيَسُتَعِيْنُ مِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَعْمَ الْقِبَلِيَّ الْفِتَنِ، وَيَسُتَعِيْنُ مِنْ شَرِّ فِتُنَةِ الْمَعْمَ الْغِلَى وَشَرِّ فِتُنَةِ الْمَعْمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوٰذُبِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَعْمَ الْفِيْنَ وَعَنْ اللهُ مَنْ فُتِنَ فِى حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لِابَنَّ أَن يُغْتَى بَعْلَ اللهُ مَنْ فُتِنَ فِى حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لِابَنَّ أَن يُغْتَى بَعْلَ الْمَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيْنُ مِنْ فِتُنَةِ النَّارِ وَفِتُنَةِ النَّارِ وَفِتُنَةِ النَّارِ وَفِتُنَةِ النَّارِ وَفِتُنَةِ النَّارِ وَفِتُنَةِ النَّارِ وَفِتُنَةِ النَّارِ وَفِيْنَةٍ وَسَلَّمَ مَنْ فُتِنَ فِي كَتَاتِهِ فَإِنَّهُ لِابُنَّ أَن مُنْ فُتِنَ فِي كَتَاتِهِ فَإِنَّهُ لِابُنَّ أَن مُنْ فُتِنَ فِي كَتَاتِهِ فَإِنَّهُ لِابُكُ أَن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنَ اللَّيْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ اللّهُمَّ مِنَا سَأَلُكَ مِنْ عَبُولُ وَيَعْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ اللّهُمَّ مِنَا سَأَلُكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ اللّهُمَّ مِنَا اللَّيْعِقِي وَ مَلْكُونَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنَا اللَّيْعِيْنَ لَا لَا يُعْوَذُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُأَلُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسُلُكَ اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَى السَّيْطُونَ الرَّاجِيْنَ الْكَوْمِنَ السَّلَمُ وَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللْمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللْمُ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتُونَ اللْمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتِنَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِلُونَ اللْمُؤُلُولُونَ اللْمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ اللْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ ا

هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (١١)صَلَقَ الله الْعَظِيْمُوَأَسْتَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُونُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

> (۲)الترمنى: ۳۲۳ (۱)صحيح مسلم: ۱۰۵۴

(٣) المستدرك: ١٩٢٢ (٣) الانعام: ١٢٥

(٥)البقرة:١٠ (١) البستدرك: ٥٢

(٤) المصنف لابن ابي شيبة: ٢٠٩٥٥

(٨) المستدرك: ٨٨٣ (٩)مسنداحد: ١٨٥١٥

(۱۰)صعیح البخاری: ۸۳۲ (۱۱)آل عمران: ۸

ييرانطب (٢٩١) ( شعبان المعظم )

تيسرا خطب بِيثِ اللهِ الدَّحْيِن الرَّحِيْمِ •

اسسلام كاصرف زباني دعوي

شعبان المعظم

الحمدللهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے،تم اچھی

طرح جانتے ہوکہ اپنی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد اور انتہاء نہیں ، اور ' .

بالخصوص آپ حضرات الله تعالی کی مختلف نعمتوں میں ہو،ان سب میں سب سے اہم اور عظیم نعمت اسلام کی ہدایت اور موت تک اس پر ثابت قدمی ہے، نبی کریم صلّاتی الیام کا

، ارشاد ہے:'' جواسلام لےآیا ،اوراسے بفترر کفایت روزی ملے اوراللہ تعالیٰ اسے اسی

پرقناعت کی توفیق دے تو ایسا شخص کامیاب و کامران ہوا''،حضور سالٹھائیلم دعاء قنوت

میں یوں عرض کیا کرتے: ''یا اللہ مجھے بس ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہدایت عطافر مااورا پنی دلی تمنا کا یوں بارگاہ اللی میں اظہار فر مارہے ہیں: ''یا اللہ مجھے قیام

میں اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ، مجھے بیٹھنے میں اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ، سوتے وقت

اسلام کے ساتھ میری حفاظت فر ما، مجھ پرکسی شمن یا حاسد کو بنننے کا موقع مت فراہم کر،

یاالله اسلام کومیری مرضی کی انتهاءقر اردے،اےاسلام واہل اسلام کے محافظ مجھے اپنی ملاقات تک اسلام پر ثابت وقائم رکھ، یا الله اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام کی حالت میں

موت دے، یااللہ خوشحالی اور پریشانی کی آ ز مائشوں میں مجھےراہ حق اورشریعت اسلام

پرمضبوطی سے جےرہنے کی تو فیق عطافر ما''۔( آمین ) معرب سے حققہ میں ا

سامعین! ایک حقیقی مسلم اسلام کے نام سے بہت خوش ہوتا ہے،اورخوش دلی کے ساتھ اسلام کے فرائض اور نوافل کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے،اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللّٰہ يرابطبي (۲۹۲) سومان المعظم

تعالی جے ہدایت دینے کاارادہ فر ماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں ، کیکن جوصرف اسلام کا زبانی دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل اسلامی احکام کوس کر تنگ ہونا شروع ہوتا ہے،اسلامی فرائض ونوافل،حلال وحرام اوراحکام وحدود سے وہ بے چین اور پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بس زبان سے تو اپنے آپ کومسلمان کہہ رہا ہے،لیکن اپنے اعضاء وجوارح اور اعمال سے اس پر کلہاڑی چلاتا ہے، اس کی قسمت میں اسلام میں سے بس نام اوراس کی طرف نسبت ہی ہے،اس پرعمل اوراحکام میں تابعداری کی سعادت سے محروم ہے، دورِ حاضر میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، نام کےمسلمان کیکن اسلام سے کوسول دور، اسلام سے محبت کے دعوے دارلیکن درحقیقت اسلام کے ڈشمن ، فرزندانِ اسلام سے شمنی ونفرت رکھتے ہیں اور اسلام کی عمارت کوڈ ھانے کے دریے ہیں ، ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' اورلوگوں میں کچھا یسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روزِ قیامت پر ،اور وہ ہر گزمومن نہیں ، دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اورا بمان والول سے اور دراصل کسی کو دغانہیں دیتے مگر اپنے آپ اورنہیں سوچتے ،ائکے دلول میں بیاری ہے، پھر بڑھادی اللہ نے انکی بیاری اور انکے لئے عذاب در دناک ہے،اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ برادرانِ ملت! ہمارے بزرگ اسلاف یعنی اہل سنت والجماعت کاعقیدہ بیہے کہ اسلام نام ہے زبانی اقرار ، قبلی تصدیق اور اعضاء وجوارح کے ذریعہ اعمال کی انجام دہی کا، صرف زبانی جمع خرج کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو قلب کی گہرائی میں اتر جانے والی اس حقیقت کانام ہے جوظا ہری اعمال کی شکل میں اپنی دلیل پیش کرتی ہے، لہذا آپ حضرات

حقیقت کانام ہے جوظاہری اعمال کی شکل میں اپنی دلیل پیش کرتی ہے، لہذا آپ حضرات سے گذارش ہے کہ اسلام کوعملاً اپنا وَاورلوگوں کو بھی اس کی دعوت دوتا کہ اسلام کے صحیح اور بہترین فرزند شار ہونے لگو، کیونکہ حدیث میں ہے: ''یقینا اسلام کی بھی راستے کی طرح علامت ہے جس کے ذریعہ اسے بہچانا جاتا ہے''، نیز حدیث میں ہے کہ اسلام ظاہری (491)

اعمال کا نام ہےاورایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی ایک حقیقی مسلم کے ظاہری اعمال اسلام کےمطابق ہونے چاہئے، کہلوگ دیکھیں کہوہ نماز،روز ہ اورز کات کی ادائیگی کا یابند

ہے،اسے دینداروں سےمحبت اورملحدوں سےنفرت ہے،اوراسلام کواینے لئے باعث فخر سمجھتا ہے، جبیبا کہ حضرت عمر وٹاٹھۂ کا فرمان ہے: ''بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے

ذر بعہ عزت بخش ہے، جب بھی کسی دوسری جگہ عزت تلاش کروگے تو وہ تمہیں ذلیل

سامعین کرام! مختلف گمراہ کن فرقول کا زور دین کے لئے عظیم فتنہ ہے،حضور سالٹھ ایپٹم گمراہ كن فتنول سے الله كى پناه جاتے تھے، اور فرماتے تھے: ياالله ميں ضرررسال مصيبت اور كمراه كن فتنه سے تیری پناه چاہتا ہوں، یااللہ میں موت وحیات کے فتنہ سے تیری پناه چاہتا ہوں، کیونکہ جو

زندگی میں فتنه کاشکار ہوگا، وہ موت کے بعد فتنه میں گرفتار ہوگا، آپ سالٹھائیل جہنم اور قبر کے فتنہ سے بھی پناہ چاہا کرتے تھے، یااللہ ہم اُن تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن ہے آپ اللہ ہم اُن تُعَالِيهِ آ

پناہ مانگی ہے،اور تیرے نیک بندے جن چیز وں کی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی وہ سب مرحمت فرما، اپنےصالح بندوں کی تعریف میں آپ نے ان کی جانب سے نیقل فرمایا ہے۔

اعوذبالله من الشيطان الرجيم.

اے ہمارے رب! تونے ہمیں جوہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلول میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اینے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔

بیٹک تیریاورصرف تیری ذات وہ ہے جو بےانتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اللّٰدتعاليٰ ہم سب کوعمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )۔

پوها تقب (۱۹۱)

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ مِ

چوتھا خطبہ

اَلْحَمُكُ بِلِّهِ قَدِيْمِ الْإِحْسَانِ، أَحْمَكُهُ سُبُحَانَهُ جَعَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ أَحَكُ أُر كَانِ الْإِسُلاَمِ، وَأَشْهَكُ أَنْ لاَّ الهِ الاَّ اللهُ وَحْمَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ أَحَكُ أَنْ لاَّ الهِ الاَّ اللهُ وَحَمَّهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ لَهُ اللهُ وَمَنُ صَلَى الْمُلكُ عَلَى النَّوَامِ وأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّمًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنْ صَلَى الْمُلكُ عَلَى النَّوَامِ وأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّمًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنْ صَلَى وَصَامَ ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى عَبْلِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُحَبَّيٍ وَصَامَ ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى عَبْلِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُحَبَّي وَعَلَى اللهُ وَصَعْيِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ .

امَّا بَعُلُ! فَيَا عِبَادَاللهِ التَّقُوااللهَ تَعَالَىٰ وَانْ يَّأْقِى الْيُكُمُ شَهُرُ الْفَائِزُ مَنْ جَاء بِعَمَلٍ مَبُرُورٍ، وَالْخَاسِرُ الْمَحْجُوبُ مَنِ انْسَلَخَ عَنْهُ الْفَائِزُ مَنْ جَاء بِعَمَلٍ مَبُرُورٍ، وَالْخَاسِرُ الْمَحْجُوبُ مَنِ انْسَلَخَ عَنْهُ بِنَنْبٍ غَيْرِ مَغْفُورٍ، أَلَا وَهُو شَهُرُ رَمَضَانَ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، وَيَلاَوَةِ القُرْآنِ، شَهُرُ العَّدَقِ وَالْغُفُرَانِ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، شَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، فَهُرُ الصَّدَقاتِ وَالْإِحْسَانِ، فَهُرُ الصَّدَقِ الْهُ وَيَلِمُ وَقِيلَامُ وَيُعَلِّمُ وَلَيُعَلِّمُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ اللهِ مَلَى مِيمَامِهِ وَقِيمَهِ، فَعَنْ الِنِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَلْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُو مَنْ مَامَهُ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَلْهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْلَمُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُهُ وَيَعْمَلُونُ وَالْمَالُونُ وَلَاللهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمَالُونُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَعْمُ اللهُ وَعَلَى مَامَهُ وَقَامَهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الْمَشْرُوعَ لَكُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ هُوَالإِقْبَالُ عَلَى صَلاَتِكُمْ وَالْخُشُوعُ فِيْهَا وَالطُّلَبَا لِيُنْتُهُ فِي الْفَيْدَ وَالْخُشُوعُ وَيُهَا وَالطُّلَبَا لِيْنَةُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّيْدُ فِي السَّجُودِ وَتَرْتِينُ التِّلَاوَةِ وَعَدَمُ

الُعُجُلَةِ لِآنَّ رُوْحَ الصَّلُوةِ هُوَالاِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقلْبِ وَالْقَالِبِ وَ الْخُشُوْعُ فِيْهَا وَاَدَاؤُهَا كَهَا شَرَعَ اللهُ بِإِخْلَاصٍ وَصِدُقٍ وَرَهْبَةٍ وَحُضُوْرِ قَلْبِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَبْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَا قِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ اَنَهُنَّ حَقَّ الصَّلَوَاتِ الْخَبْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَا قِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ اَنَهُنَّ حَقَّ الصَّلَوَاتِ اللهِ وَخَلَمَ الْجَنَّةَ "(٢).

وَيَا أَسَفٰى عَلَى كَثِيْرٍ مِّنَ النَاسِ يُصَلُّونَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةً لَا يَعْقِلُوْنَهَا وَلَا يَطْمَئِنُّوْنَ فِيْهَا بَلْ يَنْقُرُوْنَهَا نَقُراً، وَذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ، فَالْوَاجِبُ ٱلْحَنَارُ مِنْ ذَالِكَ، وَآنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَالَ : أَسُوَأُالنَّاسِ سَرِقَةً ٱلَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ : كَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَ تَهُ؛ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُو عَهَا وَلا سُجُودَهَا، (٣) وَعَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُل يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رَكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ فَقَالَ : لَوْمَاتَ هَنَا عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ هُحَبَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿إِذَا صَلَّى آحَكُ كُمْ فَلْيُتِمَّ رَكُوْعَهُ وَلَا يَنْقُرُ فِي سُجُودِم، فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَل الْجَائِع، يَاكُلُ التَّمَرَةَ وَالتَّمَرَتَيْنِ وَكَمَثَل الدِّيْكِ يَنْقُرُ فِي النَّمِ، فَمَاذَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا ﴿ ٣)، وَلِمَثْلِ هَنَا يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىٰ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَمَا تُقْبَلُ لَهْ صَلَاةٌ لَعَلَّهْ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ

وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ﴿ (٥) ـ

عِبَادَاللهِ!وَمِنَّامَنْ يَمِيْلُوْنَ فَي صَلَاتِهِمْ وَبَعْضُنَا يَلْعَبُونَ بِلِحْيَتِهِمْ، سَيَّدُنَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ قَلْ نَهَانَاعَنْ كُلِّ هَنَا، عَنْ أُمِّر رُوْمَانَ زَوْجَةِ الصِّلِّيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَآنِيَ ابُوْبَكُرِ رَضِى اللهُ

رُوْ وَ وَ وَ هِ الْمُ الْوِبِهِ الْمُوْلِي وَى الله عَلَيْهِ فَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُولُ : ﴿ إِذَا قَامَرِ فَا لَكُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُولُ : ﴿ إِذَا قَامَرِ

آحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْكُنُ آطُرَافُهُ، وَلَا يَمِيْلُ مَيْلَ الْيَهُوْدِ، فَإِنَّ تَسُكِيْنَ الْاَطْرَافِ مِنْ مَّمَامِ الصَّلَاةِ "(٢) وَعَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَعْبَثُ بِلِحْيَةٍ فِي الصَّلاةِ، بَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَعْبَثُ بِلِحْيَةٍ فِي الصَّلاةِ،

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِ حُهُ (٠).

وَهَذَا يَاعِبَا ذَالله: لَا تَنْكُسُوا رُؤُوْسَكُمْ فِي الصَّلَاةِ، نَظَرَ عُمَرُ بَنُ الْحَلَاقِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ: الْحَطَابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَى شَاتِ قَدَنَكَسَ فِي الصَّلَاةِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ:

يَاهَنَا الرَفَعُ رَأْسَكَ، فَإِنَّ الْخُشُوعَ لَا يَزِيْلُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، فَمَنَ اَظْهَرَ لِلنَّاسِ خُشُوعاً فَوْقَ مَا فِيْ قَلْبِهِ فَإِنَّمَا اَظْهَرَ نِفَاقًا عَلَى نِفَاقِ (١)، نَعُوذُ

بِاللهِ مِنْه، وَقَلُ خَطَبَ آبُو بَكُرِ الصِّدِّيْقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ:قَالَ رَاللهُ عَنْهُ فَقَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، رَسُولُ اللهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ،

رَسُولَ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَلَنِ وَنِفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقُ اللهِ وَمَا خُسُومُ اللهِ وَمَا خُسُومُ اللهِ وَمَا خُسُومُ اللهِ وَمَا خُسُومُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا خُسُومُ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنَا خُسُومُ اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَمَا خُسُومُ اللّهِ اللّهُ وَمُلْمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَا خُسُومُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

الْقَلْبِ "(٩) وَعَلَى الْمُصَلِّى أَنْ لَا يَرْفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَينْتَهِينَ اَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ اَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّبَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يُصَلِّى (١٠) وَعَنْ عَطَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ وَنِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ وَنَى اللهُ عَنْه يَقُولُ: إِذَا صَلَّى اَحَلُ كُمْ فَلَا يَلْتَفِتُ اللّه يُنَاجِى رَبَّه وَانَّ رَبَّهُ وَانَّ رَبَّهُ اللهُ وَانَّهُ يُنَاجِيه فَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ: وَبَلَغَنَا اَنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ السَّلاقِ وَ سَلَّى عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاقِ وَ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاقِ وَ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسُ الشَّيْطُانُ مِنْ صَلاقِ أَحْلِكُمْ "(١١)).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ رَاى رَجُلاً لَايُتِمُّ رُكُوْعًا وَ لَاسُجُوْدًا فَلَا الْمَانَصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ دَعَاهُ حُذَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ: مُنْدُ كَمْ صَلَّتِهِ دَعَاهُ حُذَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ: مُنْدُ كَمْ صَلَّيْتُهَا مُنْدُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَلَّيْتُهَا مُنْدُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : مَاصَلَّيْتَ بِلهِ صَلَّا قَالَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سَنَةٍ هُحَهَّيٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة فَالَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سَنَةٍ هُحَهَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٣)

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَضْبِرُ أَنْ يَنْظُرَ كَنَا وَكَنَا وَكَنَا اللهُ عَنْ ال

فَاتَّقُوْاللهُ عِبَادَاللهِ فِي صَلَاتِكُمْ وَحَافِظُوْ اعَلَيْهَا وَتَوَاصَوْابِنَالِكَ فِي مَنَاتَهُ وَكَافِظُوْ اعَلَيْهَا وَتَوَاصَوْابِنَالِكَ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ تَفُوزُ وَابِأَلْمَغُفِرَةِ وَالرِّضُوَانِ وَتَسُلِمُوا مِنْ مُشَابَهَةِ اعْدَا وَاللهُ سُبُحَانَهُ يَقُولُهُ اللهُ سُبُحَانَهُ يَقُولُهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

يوها حطب ٢٩٨ - (شعبان المعطم

الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمُ فِيْ صَلَا تِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنَ اللَّغُوِ مُنُوْنَ} "(١١)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُو هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) النسائي: (۲۲۱۰) (۲۲۱۰)

(٣) مسنداحد: (٢٣٠١٩) (٣) طبراني في الكبير: (٣٥٣٨)

(۵) مصنف ابن ابی شیبه: (۲۹۸۰) (۲) کنز العمال: (۲۲۵۳۵)

(4) كنز العبال: (٢٢٥٣٠) (٨) كنز العبال: (٢٢٥٢٨)

(٩) شعب الإيمان: (١٠٠ ١٥) صحيح مسلم: (٩٩٢)

(۱۱)مصنفعبدالرزاق: (۳۲۷) (۱۲)صحيح البخاري: (۳۲۹۱)

(۱۳)مسنداحد: (۲۳۲۲) (۱۳)مصنفعبدالرزاق: (۳۲۲۳)

(١٥) المؤمنون: (٣)

نماز کی سیح شکل وصورت

بسنم الله ِ الرَّحْيِن الرَّحِيمِ

جوتها خطبه

برادرانِ اسلام! الله تعالى كا تقوى اختيار كرو،اورتم پرايك ايسامبارك مهينه آر ہا

شعبان المعظم

ہے کہ اس میں جو نیکی کی سبقت کر یگا، وہ شخص کا میاب و بامراد ہوگا، اوراس ماہ کے

گذرنے کے باوجودجس کے گناہ معاف نہ ہوں، وہ بڑے خسارہ اور نقصان میں رہیگا،

دیکھویہ ماہِ رمضان روز ہ وتر او یکے کامہینہ ہے، تلاوت کامہینہ ہے،جہنم سےخلاصی اور

مغفرت کا مہینہ ہے،صدقات اور حسنِ سلوک کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ آسمیں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے،اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔

پس آپ لوگ نیت کی صفائی کے ساتھ روزہ ونماز کی پابندی کا پختہ عزم کرلیں ،

آپ سالٹھٰ آلیا ہم کا ارشاد ہے''یقینااللہ نے تم پر رمضان کے روز بے فرض کئے ہیں ، اور

میں نے قیام (یعنی راتوں میں تراوی ونوافل ) کوسنت قرار دیا ہے لہذا جوایمان و انہ میں انہ میں میں تراویک ونوافل ) کوسنت قرار دیا ہے لہذا جوایمان و

احتساب (لیعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی توقع وامید) کے ساتھ روز ہے اور قیام کی یابندی کر ریگا، وہ اپنے گناہوں سے یوں نکل جائے گا گویا کہ آج ہی پیدا ہواہو، ( یعنی

پ میں ہے۔ اس کے تمام گناہ معاف ہوجا ئیں گے، تاہم اس جیسی روایات سے علاء کرام نے عموماً

حقوق الله سے متعلق صغیرہ گناہ مراد لئے ہیں )۔

حاضرین کرام! آپ کو بیمعلوم ہوجانا چاہیے کہ رمضان اور دیگرایام کی نمازوں میں اصل مطلوب بیہ ہے کہ بندہ پوری طرح الله کی طرف متوجہ ہو، نماز میں خشوع و

خضوع اختیارکرے، نیز قیام،قعود،رکوع اورسجدہ وغیرہ کواطمینان کےساتھ اداکرے،

تلاوت میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن

يوها حطب (٣٠٠)

سے اسکی طرف متوجہ ہو،خشوع اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اخلاص، صدق،خشیت اورحضورقلبی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ آپ سالٹھائیا ہے کا فرمان ہے:'' جو پنجو قتہ فرض نماز وں کے رکوع ،سجدہ کو اچھی طرح ادا کرتے ہوئے وقت کی یا بندی کےساتھ اہتمام رکھے، اور اسے اللہ کی طرف ہے حق مسمجھتو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا''لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارےلوگ تراویج کی نماز میں ناسمجھی کےساتھ بڑی جلد بازی کرتے ہیں ،گویا کہ مرغی کی طرح بس چونچ مار رہے ہیں ،یہ بالکل غلط اور نا مناسب طریقہ ہے، ایسی حرکتوں سے ڈرنااور باز آنا ضروری ہے، آپ سالٹھ ایکٹی نے فرمایا:'' بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے' صحابۂ کرام نے اس کی وضاحت کی درخواست کی تو فر مایا کہ: '' وہ شخص جونماز کے رکوع اور سجدہ کوکمل ادانہیں کرتا''ایک مرتبہآ پ صلِّ اللِّیرِم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز کے رکوع کو ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہا ہے، اور سجدے میں توبس چونچ ہی مارر ہاہے،توفر مایا که''اگراس کااسی حال میں انتقال ہواتوملتِ محمد پیہے ہے کراس کی موت ہوگی، پھرارشادفر ما یا کہ:'' جبتم نماز پڑھوتو رکوع کو سیح (مکمل) طریقہ سےادا کرو،اورا بیے سجدہ میں چونچ نہ مارو( یعنی مرغی کے چونچ مارنے کی طرح سرر کھتے ہی نداٹھاؤ، بلکہاطمینان سےاللّٰد کی ہارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کرسجدہ ادا کرو )، کیونکہاں کی مثال بھوکے کی مانندہے''جوایک دو کھجور کھالیتا ہے،اور مرغ کی مانند ہے جوخون میں چونچ مارتاہے،ان دونوں سے کیا حاصل ہے''اسی طرح کی نماز کے متعلق آپ سلاٹٹائیا کیا کے اور مان بھی ہے کہ' ایک آ دمی ساٹھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے اس کے باوجوداس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی تجھی رکوع پوراادا کیا توسجدہ کا ٹھکا ننہیں ، چوتفا نطب **(۳۰۱)** 

اور سجدہ ادا کیا تو رکوع ڈھنگ سے ادانہیں کرتا''۔

اللہ کے بندو! بعض نمازی اپنی نماز میں لہراتے اور ڈولتے رہتے ہیں ، بعض داڑھی کے ساتھ کھیل کرتے ہیں ، آپ ساٹھ آلیا ہے ،

. ارشاد ہے کہ: جب نماز شروع کروتو سارےاعضاء پُرسکون ہوں ، یہودیوں کی طرح

جھومونہیں، کیونکہاعضاء کا پرسکون ہونا نماز کی بھیل میں داخل ہے'' ایک شخص کو دیکھا

کہ وہ نماز میں داڑھی کیساتھ کھیل رہاہے، تو فر مایا'' دیکھوا گراسکے قلب میں خشوع ہوتا تواعضاء بھی پرسکون ہوتے ''

سامعین کرام! نماز میں سرکو بہت زیادہ جھکانے کی ضرورت نہیں ،ایک نوجوان

نے اسی طرح کیا توحضرت عمر والٹی نے فر مایا کہ: ''سراو پراٹھاؤ کیوں کہ اصل خشوع کا

محل تو دل ہے، جونعوذ باللہ قلبی خشوع سے زائدخشوع کا اظہار کرے،اس نے نفاق در

نفاق کا اظہار کیا ،ایک مرتبہ حضرت ابو بکر <sub>اٹلاق</sub>یہ نے خطبہ میں ارشا دفر مایا کہ آپ سالٹھا آیہ ہم

نے نفاق کے خشوع سے پناہ ما نگنے کا حکم دیا ، نمازی اپنی نگاہ آسان کی طرف نہ اٹھائے ،

آپ سال ٹھالیہ آنے بڑی شختی سے روکا ہے، فرمایا ہے کہ اگر اس حرکت سے بازنہ آئے تو

نگاہ واپس نہلوٹے گی''نماز میں ادھراُدھر نہ دیکھئے ، کیونکہ نمازی اللہ سے مناجات اور

راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے، (گویا کہ ) اللہ تعالیٰ اس کے روبروہیں، لہذا دوسری طرف متوجہٰ ہیں ہونا چاہیے، حدیثِ قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں'' اے ابن

آدم'' توکس کی طرف التفات کرتاہے، میں تیرے لئے اس سے بہتر ہوں'' حضرت

عا ئشەرئىڭئېنے التفات كے متعلق يو چھا تو فرما يا كه'' ية ونماز ميں سے شيطان كا ا چِك

لیناہے''

چوتفاحظب (۳۰۲)

حضرت حذیفہ رہالی سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ اس نماز کے رکوع وسجدہ کو اچھی طرح ادانہیں کررہا تھا تو آپ نے

اس آدمی سے دریافت کیا کہ:تم اس طرح نماز کتنی مدت سے اداکرر ہے ہو،اس نے کہا

کہ: اتنے اتنے برس سے ، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہماری بینمازیں ادا ہی نہ

ہوئیں، اگرتم اسی حال میں مرتے تو محمد سالٹھائیکٹی کے دین کے علاوہ پر موت واقع ہوتی، امام ابن سیرین دلیٹھایے فرماتے ہیں کہ:''اگرکسی کی نگاہ نماز میں ادھراُ دھر حاتی

رہے تو پھراسے آئکھ بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے'۔

پس اللہ کے بندو! نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس پر مداومت و یا بندی کرو، رمضان وغیر رمضان میں خود بھی اس پر عمل کرو، اور آپس میں ایک دوسرے

پابلان روہ رصان و بیرر صان یں وو ی ان پر ن روہ ادر ان یں ایک دوسر کووصیت بھی کرو، انشاء اللہ تم مغفرت اور رضائے اللی سے سرفر از ہوجاؤگے، اور اللہ

کے دشمنوں یعنی یہود،منافق اور شیطان کی مشابہت سے پچ جاؤگے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے''یقیناوہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جواپنی نماز میں اظہارِ عجز و نیاز کرنے والے ہیں اوروہ جو بے کاراورلغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔( آمین )



# رمضان المبارك

المناخطب : فضيلت رمضان 🕸

🐞 دوسسراخطب : فنسرضيت زكوة

🕸 تیسرانطب : اعتکان کی اہمیت

🐞 چونفت خطب : مخفی صدرت کی فضیات

پنچوال خطب : الوداع اے ماور مضان

يبلا مطبي (مفنان المبارك)

بِسن جِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ

يهلاخطيه

فَيَاعِبَادَ اللهِ! اِتَّقُوااللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الصِّيَامِ وَهُو شَهْرٌ حَافِلٌ شَهْرُ الصِّيَامِ وَهُو شَهْرٌ حَافِلٌ الْمِهْرُ الصِّيَامِ وَهُو شَهْرٌ حَافِلٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمَعْمُورٌ بِالْبَرَكَاتِ، عِبَادَ اللهِ! الصَّوْمُ كَفَّ النَّفْسِ عَنْ شَهُوتَي البَطْنِ وَالْفَرْجِ وَإِذَا كَفَّ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْ هَاتَيْنِ شَهُوتَي البَطْنِ وَالْفَرْجِ وَإِذَا كَفَّ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّهُوتَيْنِ كَانَ مَلَكًا طَاهِرًا وَعَبْلًا بِللهِ مُعْلِطًا وَاسْتَحَقَّ شَرَفَ الشَّهُوتَيْنِ كَانَ مَلَكًا طَاهِرًا وَعَبْلًا فِي قَوْلِهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ الْعُبُودِيَّةِ النَّيْ يَعْنِيْهَا اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ إِلنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ الْعُبُودِيَّةِ النَّيْ يَعْنِيْهَا اللهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ إِلنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانُ وَ كَفَى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا } (٣) وَهَاهُو الصَّوْمُ قَلُ أَعَاطَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَبَادِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْأَسْرَارِيّةُ الصَّوْمُ مَنْ الْعَبَادِ خَاصَةً وَوَائِلُ إِلَى الْمَالِعَةِ وَوَائِلُ إِلَا لَكُولُهُ وَلَاللهُ اللهُ ال

عِبَادَاللهِ اِنَّ الْإِسْتِمْ وَارْفِي النِّعْمَةِ قَلْ يُنْسِي الْإِنْسَانَ مَصْلَرَ

الصِّيَامِ كَثِيْرَةٌ : مِنْهَا الْفَائِلَةُ تَنْجُمُ عَنِ الْجُوْعِ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ وَالْوِئَامُ

<u>ڹؽؘ</u>ؘٵڵؾۜٛٵڛڹڶۅؘڹؽؽٵڶؙۼڹڽۅؘڗ<u>ڽ</u>ؚ۪ۨڡ

هَذِهِ النِّعْبَةِ فَإِذَا مَا انْقَطَعَتْ عَنْهُ وَيَنُّونُ أَلَمَ الْجُوْعِ فِي الْقَرّ وَشِنَّةٍ الظَّمَأْفِي الْحَرِّ، عِنْكَائِذِينُ كُرُ النِّعْمَةَ وَيُقَابِلُهَا بِالشُّكْرِ وَيُخْلِفُ نَفْسَهُ الْوَازِعُ الَّذِي يَعْبِسُهُ فِي الطَّاعَاتِ وَيَعُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْكَرَاتِ، عِبَادَاللهِ! إِنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَامَا يَشْعُرُ بِأَلَمِ الْجُوْعِ وَشِدَّةِ الظَّمَأْ يَحْصُلُ لَهُ النِّلَّةُ وَالْإِنْكِسَارُ وَعِنْكَ يُنِينَيْ يَشُعُرُ بِحَاجَتِهِ لِمَوْلَاهُ فَيَتَوَاضَعُ لِبَارِيْهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَسَوَّاهُ، وَيَطْرَحُ رِدَاءً الْكِبْرِياءُ وَالْعَظَمَةِ فَإِنَّهَا مِنْ صِفَاتِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا ، وَإِذَا مَا تَرَكَ الْعَبْلُ هٰنَا لِمَوْلَا لُاشَعَرَ بِأَنَّهُ مُحْتَا جُ لِسِوَالُا فَيَغُطِفُ عَلَى النَّاسِ وَيَتَوَدَّدُ إِلَيْهِمْ وَآحَسَّ مِنَ الْجُوْعِ وَلَوْعَتِهِ مِحَاجَةِ الْفَقِيْرِ إِلَى الطَّعَامِ وَكَانَ النَّاسُ وَقْتَئِنِ اِخْوَانًا مُتَحَابِّيْنَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ الْمَوْسِمُ لِمَنْ أَرَادَ الرِّبْحُ الْعَظِيْمَ فَقَلْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجُودَمَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعُرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْقُرُانَ، فَإِنْ لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجُودَ النَّاسِ بِٱلْخَيْرِمِنَ الرِّيْحَ الْمُرْسَلَةِ (٣)

وَالصَّوْمُ هُوَ الْوَسِيلَةُ الْعُظْلَى فِى تَرْبِيَةِ مَلَكَةِ الصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ
الْمَكَارِةِ، وَالصَّبُرُمِلَاكُ الْفَضَائِلِ، فَهُوَ السِّلَاحُ الَّذِي يُكَافِحُ بِهِ الْإِنْسَانُ
وَيُجَاهِلُ حَتَّى يَظْفَرَ بِمُنَاهُ فِي دُنْيَاهُ وَأَخْرَاهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ
عَنْهُ قَالَ: "اَلصَّبْرُنِصْفُ الْإِيْمَانِ" (٥) وَالْمُرَادُ بِالصَّبْرِ: اَلْعَمَلُ بِمُقَتَصَى

الْيَقِيُنِ إِذِ الْيَقِيْنُ مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ ضَارَّةٌ وَالطَّاعَةَ نَافِعَةٌ وَلَا يُمْكِنُ تَرُكُ الْمَعْصِيةِ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى الطَّاعَةِ الَّابِالصَّبْرِوَهُوَ اسْتِعَمَالُ بَعْضِ اللَّاعَةِ اللَّابِالصَّبْرِوَهُوَ اسْتِعَمَالُ بَاعِثِ اللَّهْ عَلَى الطَّاعَةِ اللَّابِالصَّبْرِوَهُوَ اسْتِعَمَالُ بَاعِثِ اللَّهْ عَلَى الطَّبُرُ يَصْفَ اللَّيْنُ فِي قَهْرِ بَاعِثِ الْهُوَى وَٱلكَسُلِ فَكَانَ الصَّبُرُ يَصْفَ اللَّيْنِ إِلَيْمَانُ اللَّهُ فِي التَّنْزِيلِ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّيْزِيلِ اللَّهُ فَيْ اللَّالَٰ اللَّهِ فِي شَأْنِهِ إِلنَّمَا يُوقَى الطَّابِرُونَ اللَّهِ فِي شَأْنِهِ إِلنَّمَا يُوقَى الطَّابِرُونَ اللَّهِ فِي شَأْنِهِ إِلنَّمَا يُوقَى الطَّابِرُونَ اللَّهِ فِي شَأْنِهِ إِلنَّمَا يُوقَى الطَّابِرُونَ اللَّهِ فِي شَأْنِهِ إِلنَّمَا يُوقَى الطَّابِرُونَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ إِلنَّمَالِ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي شَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

وَمِنْ حَقِّ الصَّائِمِ أَنْ يَّكُفَّ جَوَارِحَهُ عَنْ جَمِيْعِ الْأَثَامِ حَتَّى يَكُونَ صَوْمُهُ مَقُبُولًا، فَيَغُضَّ الْبَصَرَ عَمَّا حَرَّمَهُ اللهُ، وَيَكُفَّ اللِّسَانَ عَنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّبِيْبَةِ، وَالْكِلْبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْخُصُومَةِ, وَالْجَفَاء, وَمَا عَنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّبِيْبَةِ، وَالْكِلْبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْخُصُومَةِ, وَالْجَفَاء, وَمَا إِلَى ذَلِكَ , وَالسَّبْعِ عَنِ الْإِصْغَاء إِلَى مَاهُو مُحَرَّمٌ وَنَاهِيْكُمْ بِقَوْلِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَكَعُ قَوْلَ سَيِّبِنَا الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَكَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ يِلْهِ حَاجَةٌ فِيْ أَن يَّلَى عَظَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "رواه البخارى(٤) وَالْمُرَادُبِقَوْلِ الزُّورِ : الْكِنْبُ, وَالْجَهْلُ, وَالسَّفُهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْبَعْرَادِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَهُلُ, وَالسَّفُهُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُورِ وَالْعَمَلُ اللهُ وَلَا الزَّوْرِ : الْكِنْبُ, وَالْجَهْلُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُعَامِةُ وَلَا الزَّوْرِ : الْكِنْبُ, وَالْجَهْلُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُعَوْمُ اللَّهُ وَلِ الزَّوْرِ : الْكِنْبُ, وَالْجَهْلُ, وَالسَّفَهُ, وَالْعَمَلُ الْمَالِهُ وَالْمَالُولُ النَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُوالِ اللْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللْمُ الْمُولِ اللْمُ الْمُؤْلِ الزَّوْرِ : الْكِنْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُعُلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ! أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ فَرْضِيَّةِ الصَّوْمِ هِيَ تَقْوَى اللهِ، يَقُولُ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى {يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى {يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عُنَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَنَى اللهِ اللّهُ هُورِ عِنْكَ اللهِ الْخَتَارَ اللهُ هُنَا الشَّهُورِ عِنْكَ اللهِ الثَّنَا عَشَرَ شَهُوًا، لِأَنَّهُ عِنْكَ اللهِ طَيِّبٌ مُبَارَكُ وَقَدُ ابْعِتَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو يَتَعَبَّدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّهُرِ فَهُو شَهْرٌ مُبَارَكُ عَيْثُ السَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ حَيْثُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ كِيْثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ لِإِبْتَاعِ الْحَقِّ وَظَهَرَنُورُ الْإِسُلَامِ فِيْهِ ، فَهُو شَهْرٌ عَظِيْمٌ عِنْدَ اللهِ لَا يَعْظِيمُ وَلَى اللهِ مَنْ اللهِ أَن يُعَظِّمُوا مَاعَظَّمَهُ اللهُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ اللهِ أَن يُعَظِّمُوا مَاعَظَّمَهُ اللهُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.

وَاللهُ سُبُعَانَهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {شَهُرُ رَمِّضَانَ اللَّذِيِّ الْهُلَى وَ رَمِّضَانَ الَّذِيِّ الْهُلَى وَ رَمِّضَانَ الَّذِيِّ الْهُلَى وَ لَيَ مَنَ اللهُ الْهُلَى وَ اللهُ الْهُلَى وَ الْهُرُ قَانِ فَمَنْ شَهِ لَمِنْ كُمُ الشَّهُ وَلَيْصُمُهُ } (٩) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَ الْهُرُ قَانِ فَمَنْ شَهِلَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) بخاری:۱۹۰۳، مسلم: ۱۱۵۱ (۲) کهامر

(۳) بنی اسرائیل: ۲۵ (۳) بخاری:۱۹۰۲، مسلم: ۲۳۰۷

(٥)طبراني بسند صحيح والبيهقي وابو نعيم ، من حديثه مرفوعاولا

يثبت رفعه انظر فتح الباري ٦٦/١

(٢) زمر: ١٠ (٤) بخاري: ١٩٠٣ ابوداؤد: ٢٣٦٢

(^)البقرة: ١٨٣

يهلاحطب ( مضان المبارك

يهلا خطب بِسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ المَّانِ المبارك

فضيلت رمضان

سامعین!الله سے ڈرواور جان لو کہ ماہِ رمضان روزہ کامہینہ ہے، جو کہ اسلام کاایک

اہم رکن ہے، بیمہینہ برکات وفضائل سے منورمہینہ ہے،سامعین!روز ہ درحقیقت پیٹاور شرمگاہ کی شہوتوںاور چاہتوں سے نفس کورو کنے کا نام ہے،اگران دونوں کوانسان نے قابو

میں رکھا تو وہ ایک پا کیزہ فرشتہ اور اللّٰد کا مخلص بندہ شار ہوگا اور اللّٰہ نے اپنے جن مخصوص

بندوں پرشیطان کا داؤنہ چلنے کا قر آن میں اعلان فر مایا ہے، وہ ان میں شامل ہوجائے گا، روزہ میں اللّٰد تعالی نے بندول کے ق میں نفع بخش اسرارود یعت فرمائے ہیں۔

سامعین! مسلسل نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے توعین ممکن ہے کہ آ دمی اس کے اصل مصدر کو اور فیاض کو بھول جائے ، جب بیسلسلہ رُک جائے اور سر مامیں بھوک اور گرمی

میں شخت پیاس کی تکلیف سے سابقہ پڑے گا تو اُسے نعمتوں کی اہمیت سمجھ میں آ جائے سے بریر میں میں میں میں میں اُنہاں کی ایک انہوں کی اہمیت سمجھ میں آ جائے

گی،اورجذبۂ تشکر کےساتھ منعم قیقی کی بارگاہ میں سرنیا زخم کرےگا،اپنےنفس کوعبادت کا پابند بنائیگا اور حرام کاموں سے رو کنے کی کوشش کرے گا، جب اسے بھوک و پیاس

کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تو ذلت وانکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اپنے

حقیقی آقا کی حاجت کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور نیتجناً اس خلاقِ عالم کے سامنے تواضع وزاری اختیار کرتا ہے، اور اپنی بڑائی وعظمت کے پندار کونفس سے نکال کر چھینک دیتا

ہے، کیونکہ عظمت و کبریائی تواللہ کی صفت ہے، اس صورت میں دوسروں کے ق میں رحم وشفقت کا جذبہ دل میں موجزن ہوتا ہے، ایک غریب بھو کے شخص پر کیا بیتی ہوگی، اس

کا احساس ہوتا ہے، اور اسے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس طرح آپس

يبلا خطب (مضان المبارك)

میں محبت اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے،اور رمضان کامہینہ تو نفع کمانے کا زمانہ ہے، تیج بخاری کی حدیث میں ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر فیاض تھے، کیکن رمضان میں جب حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ کی فیاضی بالكل عروج يربهوتي ،حضرت جيرئيل عليه السلام ما ورمضان كي ہرشب ميں اختتام ماه تك خدمت اقدس صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور قر آن شریف کا دور ہوتا تھا،اوراس وقت خیر کےسلسلہ میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی عام نفع بخش ہوا وَں سے بھی بڑھ جاتی تھی ،صبراور قوتِ برداشت کے ملکہ کی تربیت کے لیےروز ہسب سے بڑا وسلہ ہے، اورصبر تو تمام فضائل کی جڑ ہے، یہی وہ ہتھیار ہےجس کے بل بوتے پر انسان دنیا وآخرت میں اینے مقاصد کو پالیتا ہے، ازروئے حدیث صبر نصف ایمان ہے،صبر کا مطلب بیہ ہے کہ یقین کے اس تقاضہ پرعمل کرنا کہ گناہ نقصاندہ اور اطاعت <sup>گفع</sup> بخش ہے، اوران دونوں کا اہتمام صبر ہی کے ذریعہ ممکن ہے،قر آن حکیم نے ستر (۷۰) سے بھی زائد مقام پرصبر کا ذکر کیا ہے، اور اس کی بڑی تا کید فر مائی ہے، بیفر مانِ البی اس کی فضیلت کے لیے کا فی ہے کہ صابرین کو بے حساب اجرعنایت ہوگا،روزہ دار کو چاہئے کہا بینے تمام اعضاء کو تمام گناہوں سے روکے رکھے تا کہاس کا روزہ مقبول ہو، لہذا محر مات کو دیکھنے سے پر ہیز کرے، زبان کوغیبت، چغلی، جھوٹ، فخش اور جھگڑے وغیرہ سےمحفوظ رکھے، نیز کسی غلط بات کی طرف کان نہ دھرے،حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے'' جوقولِ زُور ( یعنی جھوٹ ، جہالت ، بیوقو فی )اوراس پرعمل کوتر ک نہ کرے،تواللہ تعالی کواس کی کوئی جاجت نہیں کہوہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے،،۔ سامعین کرام! روز ہ کی فرضیت کی اصل غرض وغایت تقوی کی صفت کی تحصیل

پهن سبب ان

و محیل ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم نے صراحت فرمائی ہے''اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا،اس تو قع پر کہتم متقی بن جاؤ''۔

سال کے مہینے تو بارہ ہیں، لیکن روزہ کے لیے ماہ رمضان کا اللہ نے انتخاب کیا،
کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا پاکیزہ اور مبارک مہینہ ہے، آپ کی بعث اسی ماہ میں ہوئی، آپ غارحراء میں عبادت الی میں مصروف تھے کہ جرئیل امین نازل ہوئے،
ہوئی، آپ غارحراء میں عبادت الی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت شروع لہذا ہیہ بڑاہی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت شروع کی اور نو اسلام کا ظہور ہوا، لہذا بندوں کو چاہئے کہ اس ماہ کا احترام کریں، اور عبادت کی ادائیگی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ارشاد باری تعالی ہے: (وہ تھوڑے دن ) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا (ایک) وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے (ذریعۂ) ہدایت اور (دوسراوصف) واضح الدلالت ہے، منجملہ بے کہ لوگوں کے لیے (ذریعۂ) ہدایت بھی ہیں اور (حق وباطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں، سوجو تخف اس ماہ میں موجو دہو، اُس کو ضروراس ماہ میں روزہ رکھنا چاہئے۔ (آمین)
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

دوسرا خطبه السابارك

#### بِسِن اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الم

ٱلْحَهُ لُولِهُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْنَا فَرِيْضَةَ الزَّكَاقِ الَّتِي هِيَ الرُّكُنُ الشَّالِثُ مِنَ الرُّكُنُ الشَّالِثُ مِنَ الرُّكُنُ الشَّالِمِ الْخَهُسَةِ وَتَنْ كِيَةً لِاَنْفُسِنَا .

دوسراخطبه

وَاشُهَا اَنْ لاَ اِللهَ اِلَّا اللهُ وَحَلَا لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشُهَا اَنَّ مُحَمَّا اللهُ وَحَلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشُهَا اَنَّ مُحَمَّا اللهُ وَحَلَا لَا اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَحَلَيْهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحَلَيْهِ وَحَلَيْهِ اللهِ وَحَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهُ اللهِ وَحَلَيْهُ اللهُ َفِي الْحَدِيْثِ الْصَحَيْحِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّئُ حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتُ لَهُ صَفَائَحُ مِن نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوى مِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتُ، أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْكَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ حَتَّى يُقْطَى بَينَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى الْجَنَّةِ أَوْ إِمَّا إِلَى النَّارِ . (٥) وَفِي الْصَحِيْحِ أَيْضًا يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًّا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقُرَعَ، لَهٰ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُنُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَغْنِيُ شِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ:أَنَامَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ تَلَا النَّبُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِيهِ الْآيَةَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّ قُوْنَمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) عِبَادَ اللهِ! لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلى عِبَادِهِ مِنْ نِعْمَةِ الْمَالِ وَلَا سِيَّمَا فِي هٰنَاالْزَّمَنِ الَّذِي تَكَاثَرَتُ فِيْهِ الْمَصَائِحُ وَالْخَيْرَاتُ، وَاتَّسَعَتْ فِيْهِ أَسْبَابُ الرِّزُقِ وَ تَضَخَّمَتْ فِيهِ أَمُوالُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فَاعْلَمُوا: أَنَّ الْامْوَالَ وَدَائِعُ فِي آيُدِي الْاَغْنِيَاءُ، وَ فِتْنَةٌ وَ امْتِحَانٌ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لِيَنْظُرَأَيَشُكُرُونَ أَمْ يَكُفُرُونَ؛ وَمِنْ شُكَرِهَا آدَاءُزَ كَاتِهَا وَالصَّدَقَةُ عَلَى الفُقَرَاءِ وَالْبَسَا كِيْنِ، وَالْإِنْفَاقُ مِثَااسْتَخْلَفَهُمُ اللهُ فِيْهِ، قَالَ تَعَالى: آمَنُوْ ابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱنْفِقُوا فِيَّاجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ، فَالَّذِينَ دوسرا خطب (مضان المبارك)

آمَنُوْامِنُكُمُ وَأَنْفَقُوْالَهُمْ أَجُرٌ كَبِيْرٌ ـ (٠)

وَإِذَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ مَصْلَحَةٌ لِلْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ بِهِمْ ضَرُوْرَةٌ اللَّهُ الْمُوَالِ وَبِهِمْ ضَرُوْرَةٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَطْهِيْرٍ وَتَزْكِيَةٍ لَهُمْ، وَبُعْدٍ عَنِ الْبُخْلِ الْمَنْ مُوْمِ، وَقُرْبِ مِنْ فَضْلِ الْمَنْ مُوْمِ، وَقُرْبِ مِنْ فَضْلِ الْكَرِيْمِ وَالْجَاءِ وَحِفْظِ الْمَالِ وَ الْكَرِيْمِ وَالْجَاءِ وَحِفْظِ الْمَالِ وَ

كَفْعُ الشَّرِّ عَنْهُمْ، وَلِنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ مَنَ اللهِ عَنْهُ شَرُّ لا ﴿ ( ) ،

أَلَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ إِذَا مَنَعُوْامَاأُوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيْضَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ هَنَا إِضْرَارُ وَمَفَاسِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيْضَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ هَنَا إِضْرَارُ وَمَفَاسِلُ كَثِيْرَةٌ مِنْ تَعْرِيْضِ الْعَبْدِنَفُسَهُ لِلْعَنَابِ الْعَظِيْمِ، وَكَرَاهَةِ النَّاسِ لَيْمُ وَتَسَبُّبٍ لِإِهْلَاكِ الْمَالِ وَ انْتِزَاعِ الْبَرَكَةِ مِنْهُ فَاتَّقُواالله عِبَادَ لَهُ، وَتَسَبُّبٍ لِإِهْلَاكِ الْمَالِ وَ انْتِزَاعِ الْبَرَكَةِ مِنْهُ فَاتَّقُواالله عِبَادَ الله وَتَنَكَّرُوا مَاأُوْجَبَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَبَادِرُوا إِلَى الْحَرَاجِ الله وَتَنَكَّمُ مَنَ الزَّكَاةِ وَبَادِرُوا الله الْحَرَاجِ الله وَتَنَكَّمُ مَلِيَّةً مِنَا الْفُرْصَةَ قَبْلَ فَوَاتِ الْإَوْانِ وَقَقَنِي وَكَلَامِكُمُ وَاللهُ سُجُعَانَهُ وَتَعَالَى الْمُواللهُ وَيَرْضَى وَالله سُجُعَانَهُ وَتَعَالَى الْمُولِيَةُ وَلَا شَعْعَةً وَلَا مُنْ فَيُعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلَا السَّيْعَانِ الرَّحِيْمِ يَا آيَّهَا النَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴿١٠)وَيَقُولُ: وَمَا آتَيْتُمُ مِنَ زَكَاةٍ تُرِيْلُونَ

وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿(١١)صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ اللَّهَ فَوَ النَّغُفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١)البقرة: ٣٣
  - (۲)بینه: ۵
- (٣)التوبة: ١٠٣
- (٣)التوبة: ٢٣
- (۵)مسلم: ۹۸۷
- (٦) بخارى:١٨٠٣ والايت من ال عمران: ١٨٠
  - (1)
    - (٤)حديد: ٤
- (^)طبراني في الاوسط وابن خزيمه في صحيحه والحاكم مختصر اوقال
  - صحيح على شرط مسلم
    - (٩)البقرة:
    - (۱۰)سبا: ۲۹
    - (۱۱)روم: ۳۹

# فرضيت زكوة

بستمالله الرَّحْين الرَّحِيم

دوسراخطيه

رمضان المبارك

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ او کہ زکوۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جواس کا انکار کر بیٹھے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرہوگا، جوادا کرنے سے انکار کرے اس سے قبال کیا جائے گا، الله تعالی نے قرآن مجید میں نماز کے شانہ بشانہ ذکوۃ کا ذکر فرمایا ہے، لہذا ارشاد ہے: ''اور نماز کوقائم کرواور زکوۃ ادا کرؤ' نیز ارشاد

ہے: '' یہی تھم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ عبادت کواسی کے لیے خاص رکھیں، کیسو ہوکر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ان درست مضامین کا''۔

ایپ رسول کواسے وصول کرنے کا حکم دیالہذاار شاد ہے: '' آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک وصاف کر دیں گے' جوزکوۃ کی ادائیگی میں کوتا ہی کر ہے اس کے حق میں بڑی سخت وعیدوار دہوئی ہے، ارشاد ہے: جولوگ سونا چاندی جمع کرر کھتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآپ ان کوایک بڑی دردنا ک سزا کی خبر سناد یجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دورزخ کی آگ میں تپایا جائے گا گھران سے ان لوگول کی پیشانیاں اور ان کی کروٹوں اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے، یوہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا، سواب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

ایک شیخے حدیث میں حضور سی شائی آپ کی کا ارشاد ہے: ''جو بھی سونے اور چاندی والا ایک شیخے حدیث میں حضور سی شائی آپ کی جارت کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اس کا حق ادانہ کرے، تو بروز قیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اس کا حق ادانہ کرے، تو بروز قیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اسے تپایا جائے گا، پھر اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کواس سے داغ دیا جائے گا، جب

رمضان المبارك بھی ٹھنڈا ہوگا یہی عمل دُ ہرا یا جائے گا،اس عمل کا سلسلہ جاری رہے گااس دن جو پچاس ہزارسال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے فیصلے ہوجا نمیں گے، پھروہ اپناراستہ دیکھےگا، یا توجنت کی طرف ورنہ جہنم کی طرف۔ ایک اور سی حدیث میں ہے:'' جسے اللہ تعالی مال عنایت فرمائیں، پھروہ اس کی زکوۃ نہ دے، تو بروز قیامت اس کے لیے گنجا اور دونقطوں والا سانپ بن جائے گا، اُسے اس سانپ کا طوق پہنا یا جائے گا، پھروہ اس کے دونوں جبڑوں کومنہ میں لے کر کہے گا:''میں تیرامال ہوں، میں تیراخزانہ ہول'' پھرآ پ سالیٹھائیا پٹم نے بیآیت تلاوت فر مائی:اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جوالیی چیز میں بخل کرتے ہیں جواللہ نے ان کوایئے فضل سے دی ہے کہ بیہ بات ان کے لیے کچھاچھی ہوگی ، بلکہ بیہ بات ان کے لیے بہت بری ہے ، وہلوگ قیامت کے روزطوق پہنائے جائیں گے،اس کاجس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ سامعین! دورِ حاضر میں اللہ تبارک وتعالی نے کافی مالی وسائل مہا فر مائے ہیں، اور مالی ریل پیل کافی بڑھ چکی ہے، بعض حضرات بڑے مالدار ہیں، کین معلوم ہونا چاہئے کہ یہ مال مالداروں کے ہاتھ میں ایک امانت وودیعت ہے، اور اللہ کی طرف سے امتحان وآ زمائش ہے، تا کہ بیدد مکھ لیس کہ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری اور کفران نعمت، اس نعمت کی شکر گزاری اور اس کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ہتھیا راس کی زکوۃ ادا کرنااورغریبوں ومسکینوں کوصدقات وخیرات دینا ہے،جس مال کااللہ تعالی نے ان کو

کرنا اورغریبول و مسکینول کوصدقات و خیرات دینا ہے، جس مال کا اللہ تعالی نے ان کو نائب بنایا، اُسے اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہیں، ارشادِ باری ہے: ''تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا وَاور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ اس میں خرج کر یں ان کو بڑا ہے۔ اس میں خرج کر یں ان کو بڑا

ثواب ہے، زکوۃ کی ادائیگی میں ایک طرف غریبوں کا نفع ہے تو دوسری طرف خود

اصحابِ ثروت کے حق میں بھی بڑی مصلحت اوران کا بھی بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس کی برکت سےان کے نفس ودل کی صفائی ویا کی حاصل ہوگی ، بُرےافعال سے دوری ، جو

الله کے قرب، مال میں برکت واضافہ، اس کی حفاظت اور اس سے شرکے دفع ہونے کا معالی میں برکت واضافہ، اس کی حفاظت اور اس سے شرکے دفع ہونے کا معالی کی شرکت و اس ال کی کار میں اس کا شرکت و اس کی کار میں اس کا شرکت و اس کا کار شرکت و اس کی کار میں کار میں کار میں کی میں کار میں کار میں کار میں کی میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار کی کار میں کی کار میں کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی

سبب ہے،آپ سلی ٹھائیلی نے فرمایا:''جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کی ،تواس مال کا شر ختم ہوجائے گا''۔

سامعین! جب مالدارلوگ زکوۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تواس کے بیٹیار

مفاسد پیدا ہوتے ہیں، وہ خودعذابِ الٰہی کے مستحق ہوتے ہیں، لوگ انہیں ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں اور مال سے برکت بھی ختم ہوجاتی ہے، لہذااے اللہ کے بندو! اللہ تعالی

، نے جو چیزتم پرلازم کی ہےاس کی ادائیگی میں جلدی کرواورخوشد لی سے اسے ادا کرو،

جس میں نہاحسان وایذارسانی ہواور نہ شہرت اور ناموری کی تمنا،الغرض وقت کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی قدر کرلو۔

ُ الله تعالی مجھے، آپ حضرات کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی مرضیات پر چلائیں، آمین۔

ا مین۔ اےا بیان والو! خرچ کروان چیزوں سے جوہم نےتم کودی ہیں قبل اس کے کہ

وہ دن آ جاوے جس میں نہ توخرید وفر وخت ہوگی اور نہ دوئتی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی اور کا فرلوگ ہی ظلم کرتے ہیں، [سور ہُ بقرہ: ۲۵۴] جوچیزتم خرچ کروگے تو اللہ

تعالی اس کابدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔[سور ہُ سبا: ۳۹] اور جوز کو ق دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے تو ایسے لوگ (اپنے دیئے ہوئے

کو( خدا تعالی کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔ ایک متال ہمیں کیمل کی تہ فیق

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )

سيرا حطبه المان المبارك

### تيسرا خطبه بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مضان المبارك

ٱلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ لَيَالِى شَهْرَ رَمَضَانَ مِيْقَاتًا لِلتَّقْرِيْبِ. وَ صِيَامَ اَيَّامِهِ سَبَبًالِلتَّصْفِيةِ وَالتَّهْ نِيْبِ وَاشْهَلُأَنْ لَا اِللهَ الرَّاللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ قَرِيْبُ هُجِيْبُ وَاشْهَلُ اَنَّ هُحَبَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ حَبِيْبُ مُنِيْبُ اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَ صَعْبِهِ وَ اَدَامَ ذٰلِكَ بِدَوَامِكَ يَاقَرِيْبُ.

آمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلْنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَالْهُو وَنَفْسِى الْمُلْنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَارْغَبُوا فِيهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِيْرِ الْرَخِيْرِ الْمُعَاعِنُ لَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، فَإِنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَلْدِ الَّتِي هِى خَيْرٌ الْمُعَالِمِنُ هُلَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، فَإِنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَلْدِ الَّتِي هِى خَيْرٌ مِنْ الْفِشَهْرِ وَ فَالْتَمِسُوهَا فِيهِ وَتَحَرَّوُهَا فِي كُلِّ وِتُرٍ .

فَقَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصِلُ ذٰلِكَ وَ يَتَحَرَّاهُ وَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ يَتَحَرَّاهُ وَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشَرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِاَيْدِهَا وَيَجْتَهِ لِلهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِاَيْدِهَا وَيَجْتَهِ لِلهُ وَيُوقِطُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِاللهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَلُ بَيْنَ اَضَعَافَ مَا يَجْتَهُ لِلهُ وَيُعْلَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَلُ بَيْنَ فَضِيلَةً مَنْ يَتُعْتَكِفُهَا فَقَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ عَشْراً فِي وَمَضَانَ كَانَ لَكُونَ وَمُضَانَ كَانَ لَكُونَ وَمُضَانَ كَانَ لَكُونَ وَمُضَانَ كَانَ لَكُونَ وَمُضَانَ كَانَ لَكُونَ وَمُخْتَدُنُ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيْنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيْنَ وَعُمْرَتَيُنَ وَعُمْرَتَيْنَ وَعُونَانَ كَانَ وَمُضَانَ كَانَ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَالْعُمْرَانَ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

عِبَادَ اللهِ: وَآنَّ مَنْ يَّقُضِىٰ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَشْفَعُ لَهُمْ وَ يُضِلِحُ بَيْنَهُمْ وَيَشُفَعُ لَهُمْ وَ يُكُونُ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ وَيُجِيْبُ رَجَاءَ الطَّالِمِيْنَ وَ يَكُونُ غَيْشًا لِلسَّائِلِيْنَ وَيَنْصُرُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَآنَّ الزَّمَنَ الَّذِي يَصْرِفُ فِي غَيْشًا لِلسَّائِلِيْنَ وَيَنْصُرُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَآنَّ الزَّمَنَ الَّذِي يَصْرِفُ فِي

ذٰلِكَ، يُسَاوِىُ اَضْعَافَ اَضْعَافِ غَيْرِةِ مِنْ ذِكْرٍ وَصَلَاقِمِنُ اَنُواعِ الْعِبَادَاتِ وَلَهُ عُلُو الْمَنْزِلَةِ وَزِيَادَةُ السَّرَجَاتِ. الْعِبَادَاتِ وَلَهُ عُلُو الْمَنْزِلَةِ وَزِيَادَةُ السَّرَجَاتِ.

فَهَاهُوَسَيِّدُ نَاابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَاكَانَ مُعۡتَكِفًافِى مَسۡجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَسَجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكُلَاثِ عَلَى حَقُّ وَلاَءُ ابُنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُلانِ عَلَى حَقُّ وَلاَءُ وَكُومَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقَبُرِمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكُلاثِ عَلَى حَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُكُونِ عَلَى عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُونِ عَلَى حَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ عَنُومًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ عَنُومًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ عَنُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ مَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمَعَتُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمُعَتُ عَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ قَرِيْبُ فَلَمُعَتُ عَيْهُا كَانَ خَيْرًاللّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُوبِهِ وَيُعْمَا كَانَ خَيْرًا لَّهُ مِن الْهُ وَيُهُا كَانَ خَيْرًا لَلْهُ مَنْ اللهُ وَتَعَالَى وَمُو اللهِ وَتَعَالَى اللهُ وَاللهُ وَيُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ لِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَفِي هٰذَا الْحَرِيُثِ بَيَانَ لِمَنَ يَّنْتَظِرُ ثَوَابَ اللهو وَيَثِقُ بِوَعُوِاللهِ وَيَعْتَقِدُ مَمُ ضَاعَفَة آجُرِ الله وَهٰذَا مِنْ ثَمَرَاتِ تَعْلِيْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِبَادَ الله وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ وَالسُّنَّةِ عِبَادَ الله وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا السُّنَةِ عِبَادَ الله وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا السُّنَةِ عِبَادَ الله وَإِنَّ ابْنَ عَبَاسٍ وَرَجُلُ وَسَّعَ لِي فِي الْمَهُو وَرَجُلُ وَسَّعَ لِي فِي الْمَهُو السَّالِي وَمَنْ هُوَ الْمَالِي وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمَلْ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمُلْ وَمَنْ هُو الْمَالُ وَمُلْ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمَالُولُ وَمِنْ هُو الْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ الللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

فَبَاتَلَيْلَتَهُ يُفَكِّرُ لِمَنْ يُنْزِلُهُ ثُمَّ رَآنِي آهُلًا لِحَاجَتِهِ فَأَنْزَلَهَا بِي

عِبَادَ اللهِ وَفِي هَنَا بَيَانُ لِمَن يُوقِنُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى

ييراخطب ( مضان المبارك )

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَالَ: اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَةُ وَلَوْا مَاوَرَدَ عَنَ أُمِّرِ الْمُوْمِنِيْنَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهُ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَ اللهُ عَنْهَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَلِيْتُ اللّهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوْجَلَّ يَقُولُ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ الرَّسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوْجَلَّ يَعُولُ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوْجَلَّ يَعُولُ الرَّسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَوْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْ الْعَمْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلُ الْمُعْتَى اللّهُ هُمْ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلُ اللّهُ اللّهُ الطَّاعَاتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الطَّاعَاتُ وَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْارْصُلُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْتَى اللّهُ عُلُولُ الْمُعْتَى اللّهُ عُلُولُ الْمُعْتَى اللّهُ عُلُولُ الْمُعْتِيلُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عُلْمُ الْمُعْتَى اللّهُ عُلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ الللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّ

اِجْعَلْنَاوَاجْعَلِ الْأُمَّةَ بَمِيْعًافِيُ هٰنَ الشَّهْرِفَائِزِيْنَ مِنْكَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضُوَانِ، حَائِزِيْنَ لِاسْبَابِ السَّلَامَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ البِّيْرَانِ امِيْنَ وَ وَالرِّضُوانِ، حَائِزِيْنَ لِاسْبَابِ السَّلَامَةِ وَالْعِتْقِ مِنَ البِّيْرَانِ امِيْنَ وَ الرِّعْتِكَافِ النَّ اللهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَ حَسْبُكُمْ عِبَادَ اللهِ فِي مَلْحِ الْإِعْتِكَافِ النَّاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَ هُواَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَعَهِلْنَا اللَّهُ هُوَاصَلَقُ الْقَائِلِيْنَ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَعَهِلْنَا اللَّا اللهُ الْمُعْلِيْنِ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالْوَكَّ عِلَيْمَ وَالرُّكِعِ السَّلَوْنِينَ وَالرَّكِعِ السَّلَامِينَ وَالرَّكِعِ اللهُ الْعَظِيمِ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ السَّعُودِ حَلَى اللهُ الْعَظِيمِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ السَّمُودِ حَلَى اللهُ الْعَظِيمِ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فَي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغْفِرُ وَهُ اللّهَ فُورُ الرَّحِيْمُ وَالْمُعَلِيمِ اللهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغْفِرُ وَهُ اللّهُ مُوالْعَفُورُ الرَّعِيْمِ اللهُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغْفِرُ وَهُ الْمَائِفُونُ وَالْمَائِونِي اللّهُ الْمُعْلِيمِ اللّهُ الْمُعْلِيمِ اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمُولُولُولُهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

تيسرانطب (رمفان المبارك)

تيسرا خطبه بسنم الله ِالرَّحْنِ الرَّحِيمِ

اعتكاف

رمضان المبارك

الله کے بندو! میں آپ حضرات کواور میرے گنهگارنفس کواللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے خزانہ غیب میں بہترین نعمتوں کی لازوال دولت تمہاری منتظرہے،

اس کے شوق وزوق میں پیش قدمی کیجئے ،خصوصاً رمضان کے اس مبارک ماہ کے آخری عشرہ میں ، کیونکہ (اکثر روایات کی روشنی میں راجح قول کے مطابق )اسی عشرہ میں وہ ظیم

الثان رات ہے جو ہزارمہینوں سے بھی بہتر ہے، جواپنی گونا گوں فضائل کی وجہ سے شب

قدر سے موسوم ومعروف ہے،لہذا آپ حضرات اس آخری عشرہ کو اُس کی تلاش وجستجو میں تن دہی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزاردیں،طاق را توں کی خصوصی رعایت کریں،

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ سالٹھا آپیلم تا حیات ماہِ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے، اپنے اہلِ خانہ کو بھی اس عشرہ کی خیر وبرکت کو سمیٹنے کے

لیے بیدار کیا کرتے، اور اس میں دیگرایام کے مقابلہ میں عبادت کا سلسلہ مزید بڑھا

ریتے۔

برادرانِ ملت! اس عشرہ کے اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلی الیہ کا ارشاد ہے:''جورمضان کے عشرہ کا اعتکاف کرے توبیدو حج اور دوعمرے کی طرح ہے''۔

برادرانِ اسلام! جو شخص مسلمانوں کی ضروریات کے تکفل کے لیے فکر مند ہو،ان

کے حق میں شفاعت کرے، ان میں مصالحت کے لیے کوشاں ہو، بے کسوں کا سہارا بننے کی کوشش کرے، تو یا در کھیئے کہ امت مسلمہ کے حق میں خیر کی خاطر اس کی تگ ودو کا

ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بعض مرتبہ بیلمحات ذکر اور نماز جیسی عظیم عبادات ہے بھی

ميراحطب (٢٢٦)

آ گے بڑھ حاتے ہیں، دیکھئے! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماایک مرتبہ مسجدِ نبوی میں معتكف تھے،ايک خض آ كرسلام كر كے بيٹھ گيا،حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے اس ہے دریافت فرمایا کہ میں آپ کوکبیدہ خاطر اورغمگین دیکھر ہاہوں، کیابات ہے؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں ، نبی کریم صلّ اللّ کے چیاز اد بھائی فلاں کا مجھ پرحق ولاء ہے، اس صاحب قبر کی حرمت کا واسطہ ہے میں اُس پر قادر نہیں ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللَّهُ عَنْهِمَا نِے فرمایا: کیامیں اس سلسلہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں؟ اس نے جواب دیا: اگرآپ مناسب مجھیں،لہذا ابن عباس رضی الدّعنہما مسجد سے باہر نکلے تو اُس نے یو چھا: کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا: نہیں،لیکن میں نے اسی صاحبِ قبر صاَیْ تَالِیکم سے سنا ہے اور اسے کچھوزیا دہ مدت بھی نہیں گزری ، اور ابن عباس رضی اللّٰدعنہما کی آنکھیں اشکبار ہوگئیں،ارشادفر مایا:''جوشخص اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں تگ ود وکر ہے،تو بیاس کے حق میں دس سالہاء تکاف سے بھی بہتر ہے'' اور جواللہ کی رضا جوئی میں ایک روزہ اعتکاف کرے، اللہ تعالی اس کے اورجہنم کے درمیان ایسے تین خندق حائل کر دیں گے جن کا فاصلہ مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ ہے بھی زیادہ ہوگا ،اس حدیث میں اللہ تعالی کے وعدہ پراعتاداوراعلی درجہ کے ثواب ودرجات کے حصول کے متمنی حضرات کے لیے رہنمائی ہے اور بیسب نتیجہ ہے کتاب وسنت کی تیجے تعلیم کا۔

سامعین کرام! حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کاار شاد ہے: تین حضرات کابدلہ چکانے سے میں عاجز ہوں: (۱) وہ شخص جوسلام میں مجھ پر پہل کرے، (۲) جومجلس میں میری خاطر جگہ بنائے، (۳) جومیری خدمت میں سلام کرنے کے لیے پیدل چل

کرحاضر ہو، جس کی وجہ سے اُس کے قدم غبار آلود ہوں ، اور چوتھے تخص کا بدلہ تو میری طرف سے بجزاللہ تعالی کے کوئی چکا ہی نہیں سکتا ، استفسار پر فرمایا کہ وہ شخص ہے جورات بھر اس سلسلہ میں فکر مند رہا ہو کہ میری اُلجھن کو کس کے روبروپیش کروں ، پھر اس سلسلہ میں اُس کی نظرانتخاب مجھ پریڑی۔

اللہ کے بندو! نبی کریم صلی ٹالیا ہے ارشادات پر پختہ یقین کا بیہ کرشمہ ہے، آپ صَالِتُهُ اللِّيهِ كَافِرِ مان ہے:'' جب تك كوئى بندہ اپنے بھائى كى مدد میں لگار ہتا ہے،اللّٰہ تعالى كى مدداس کے شامل حال رہتی ہے' کیس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی دعا کو بکثرت پڑھتے رہو، انہوں نے نبی کریم صلافی اللہ سے شب قدركي دعا كے متعلق يوچھا تو فرمايا:اللهم انك عفو تحب العفو فأعف عنی " (یااللہ! آپ معاف فر مانے والے ہیں،معافی کو پسند کرتے ہیں، پس میر بے ساتھ بھی عفو کا معاملہ فرمائیں )،ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بروز قیامت اللہ عز وجل مؤمنول سے دریافت فرمائیں گے، کیاتم میری ملاقات کومجبوب رکھتے تھے؟ وہ ہاں میں جواب دیں گے توسوال ہوگا کہ کیوں؟ تو ہندے عرض کریں گے: آپ کی معافی اور مغفرت کی اُمیدیر، توارشاد ہوگا: میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی'۔ یا اللہ! تیری ذات یاک وبرتر ہے، تیرے احسانات کی بارش ہمہ وقت جاری ہے، آسمان وزمین کی ہرمخلوق تیری ہی بارگا میں دستِ سوال دراز کرتی ہے، اے وہ یاک ذات جسے نہ تو نیکی سے کوئی فائدہ اور نہ گناہ سے کوئی نقصان، ہمیں اور ساری اُمت کواس مبارک مہینہ میں تیری مغفرت ورضامندی سے مالا مال کردے، جہنم کی

بھیا نکآ گ سےخلاصی ونجات کا فیصلہ فرما۔ (آمین)

سامعینِ کرام!اعتکاف کی اہمیت اور تعریف وفضیلت کے لیے اللہ تعالی کے اس

فرمان کو پڑھنا کافی ہے، جوسب سے بڑھ کر سے ہیں، اور جن کا قول صد فیصد برق ہے:''اور ہم نے حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیہاالسلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر (یعنی کعبۃ اللہ) کوخوب یاک رکھا کرو، طواف کرنے والول کے اور

اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع و ہجود کرنے والوں کے واسطے''۔

پوتھاخطب (۲۵) (۲۵)

جوتها خطبه

## بِسنمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِينِ مِصانِ المبارك

ٱلْحَهْلُ لِللهِ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ مِنْ خَيرٍ وَ شَرِّ وَ هُوَ النَّاسِ مِنْ خَيرٍ وَ شَرِّ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَ اَشْهَلُ آنَ لاَ اِللهَ اِلَّااللهُ وَحْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ النَّافِيْدُ، الْفَلِيمُ، وَاشْهَلُ آنَ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيرُ، النَّذِيرُ، وَاشْهَلُ آنَ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيرُ، النَّذِيرُ، وَاشْهَلُ آنَ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيرُ، النَّذِيرُ النَّذِيرُ اللهُ مَا اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أُمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! أُوْصِيْكُمُ وَنَفُسِى الْمُنُنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي صَكَقَةِ التَّطُوُّعِ عَلَىٰ كُلِّ كَبِي أَجُرًا، فَمَن تَصَدَّقَ تَطَوُّعًا عَلَىٰ خَنِيٍّ أَوْ فَاسِقٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مَن يَّتَصَدَّقُ فَصَدُقَتُهُ مَقْبُولَةً .

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: " قَالَ رَجُلُ: لَأَتَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَحُرَجَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَكِ زَانِيةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلى زَانِيةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَكِ زَانِيةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ، تُصُدِّقَ بِصَدَقَةٍ، فَحُرَجَ بِصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَكِ فَيْ فَا صُبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ، تُصُدِّقَ عِلى عَنِي قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللهُمَّ لَكَ الْكَالُمُ وَا يَتَحَدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللهُمَّ لَكَ اللهُمَّ لَكَ اللهُمَّ لَكَ اللهُمُ لَكَ اللهُمُ لَكَ الْكَالُمُ وَا يَتَحَدَّ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللّ

چونفا خطبه برمضان المبارك

يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ مِهَا عَنْ سَرَقَتِهِ ﴿ (١)

قَلْرَأَيْتُمْ يَاعِبَادَاللهِ إِنَّ أَحَدَالُهُ تَصَدِّقِيْنَ قَلْعَزَمَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٌ فَوضَعَهَا فِي يَكِمَنُ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَهُولَا يَعْلَمُهُ، وَفَوضَعَهَا فِي يَكِمَنُ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَهُولَا يَعْلَمُهُ، فَوضَعَهَا مَرَّةً فِي يَكِ خَنِيٍّ، وَأَخِيْرًا فِي يَكِ سَارِقٍ، فَوضَعَهَا مَرَّةً فِي يَكِ زَانِيَةٍ وَمَرَّةً فِي يَكِ غَنِيٍّ، وَأَخِيْرًا فِي يَكِ سَارِقٍ، فَوضَعَهَا مَرَّةً فِي يَكِ زَانِيةٍ وَمَرَّةً فِي يَكِ خَنِيٍّ، وَأَخْتَى التَّاسُ مِنْ فِعْلِ الْمُتَصَدِّقِ، لِأَنَّ الصَّدَقَة كَانَتْ عِنْدَهُمُ فَتَعَجَّبُ وَالْمَنَ الصَّدَقَة عَلَى الْمُتَصَدِّقِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْنَا تَعَجَّبُوا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْنَا تَعَجَّبُوا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْنَا تَعَجَّبُوا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْنَا تَعَجَّبُوا مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْنَا تَعَجَّبُوا مِنَ الصَّدَقَة عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاثَةِ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيْنِ الْمُنَاقِ الشَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْمُنَاقِ الشَّلَاثَةِ عَلَى الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيقِ الشَّلِي الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِي الْمُعْتَقِيقِ الشَّلَاقِ الشَّلَاقِ الشَّلِي الْمُعْتَلِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْ الْمُعْتَلِيْنِ الْمُعْتَقِيْمِ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُعْتَلِيْنَالُونِ السَّلَاقِ الشَّلِيْنَ الْمُنْ الْمُعْتَقِيْنَ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُنْ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَعِيْنَ الْمُنْ الْمُعْتَلِيْنَ عَلَى الْمُلْلِقِيْنَ عَلَى الْمُلْمِلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْتِيْنَ عَلَى الْمُنْ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُنْ الْمُعْتِيْنَ عَلَى الْمُعْتَلِيْنَ الْمُنْ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلِقِيْنَ الْمُعْتَالَ الْمُعْتَلِيْنَ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِيْنِ الْمُعْتَعِيْنِ الْمُعْتَلِقِيْنَ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِيْنَالِيْنَا الْمُعْلِيْنَا الْمُعْتَعِيْنِ الْمُعْتَلِيْنِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَ

وَقَدُ ثَبَتَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى مَالًا يُعْجِبُهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ" ـ (٢)

عِبَادَاللهِ!وَكَانَتُنِيَّةُ الْمُتَصَيِّقِ صَالِحَةً فَقُبِلَتُ صَلَقَتُهُ وَلَوُلَمُ تَقَعِ الْمَوْقِعَ، وَلٰكِنَّهُ يَاعِبَادَاللهِ قَلْسَاءَ هُذٰلِكَ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ يُبَشِّرُهُ چوتھانطب (۲۲۷) سے وقانطب کے است کا مقان المبارک

الْبَشِيْرُأَنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَن يَّسْتَعِفَّ عَنْ سَرَقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، لِأَنَّ بَعْضَ الزُّنَاةِ قَلْ لَا يَعْمِلُهَا عَلَى ذَالِكَ الْفِعْلِ إِلَّا قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِوَ الْحَاجَةُ وَعَلَّمُ الصَّبْرِ

عَلَى ذَٰلِكَ، وَكَنِالِكَ السَّارِقُ لِأَنَّهُ يَكُفُّ ضَرَرَهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَن يَّعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ هِا أَعْطَاهُ اللهُ ع

عِبَادَالله! وَفِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ فِي خُطْبَةِ الْيَوْمِ فَضُلُ صَلَقَةِ السِّرِّ، وَفَضُلُ الْإِخُلَاصِ وَاسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الصَّلَقَةِ إِذَا لَمْ تَقَعِ الْسَّرِّ، وَفَضُلُ الْإِخُلَاصِ وَاسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الصَّلَقَةِ إِذَا لَمْ تَقَعِ الْبَوْقِعَ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لِلظَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سِوَاهُ، وَبَرَكَةُ التَّسْلِيْمِ الْبَوْقِعَ، وَأَنَّ الْحُكْمَ لِلظَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سِوَاهُ، وَبَرَكَةُ التَّسْلِيْمِ وَالرِّضَا، وَذَهُ التَّسْلِيْمِ وَالرِّضَا، وَذَهُ التَضَجُّر بِالْقَضَاءِ

وَاَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَن يَّنَالُ اللهَ كُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنُ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ } (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَاللَّ كُو النَّهِ لِي وَلَكُمْ مِنَ الآيَاتِ وَاللَّ كُو الْعَلَى وَلَكُمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَ الْعَفُورُ وَ الْمُسُلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُونُ اللَّهُ هُو الْغَفُورُ اللَّهُ هُو الْغَفُورُ اللَّهِ الْمُسُلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُونُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَل

(۱) بخاری: ۱۳۲۱ مسلم: ۱۰۲۲

يوتها خطب (۴۲۸)

رمضان المبارك

مخفى صدقه كى فضيلت

بستمالله الرَّحْبِن الرَّحِيْمِ

جوتھاخطیہ

برادرانِ ملت! میں آپ حضرات کواورخودا پنے گہنگا رنفس کوتقوی الٰہی کی وصیت

کرتا ہوں اورتم پیجان لو کہ ہر ذی روح پرنفل صدقہ میں ثواب ہے،سوجوکسی مالداریا

فاسق کولاعلمی میں نفلی صدقہ دیتواس کا صدقہ قبول ہے، نبی کریم سالا ٹائیلیم کاارشاد ہے:

پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے نذر مانی که''میں ضرورآج رات صدقه کروں گا، لہذاوہ اپناصد قبہ لے کر نکلااورا سے ایک فاحشہ عورت کے سپر دکر دیا مہم لوگوں میں اس

، میں ہوں کہ گزشتہ رات ایک بدکار عورت کو کسی نے صدقہ دے دیا، اس نے کہا: یا اللہ! تیری ہی تعریف ہے ایک زانیہ پر (صدقہ کے بارے میں )، (پھر کہا) میں ضرور

سند یرف ق ریب ہے ہے۔ وہ میہ پر سندہ سے بارے میں کا راب میں کردیا، پھر صبح میہ کچھ صدقہ کروں گا،اب جو صدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار کے حوالے کر دیا، پھر صبح میہ

چرچہ ہوا کہ ایک امیر شخص کو کسی نے صدقہ دے دیا، اس صدقہ دینے والے نے کہا: یا اللہ! تیری ہی تعریف ہے ایک غنی پر (صدقہ کے بارے میں)، (پھر کہا) میں ضرور کچھ

صدقہ کروں گا، اب جوصدقہ لے کر نکلاتو ایک چور کے ہاتھ میں تھا دیا، صبح لوگوں کی زبان پریہی تذکرہ تھا کہ ایک چورکوصدقہ ملا، تواس نے کہا: یا اللہ! تیری ہی تعریف ہے

زانیہ پر،امیر پراور چور پر،تواس ہےآ کرکہا گیا: رہا تیرےصد نے کامسکا تو وہ قبول ہو چکا، جہاں تک زانیہ کامعاملہ ہےتو شاید کہاس کی وجہ سے وہ زنا سے باز آ جائے،اور

مالدار کوعبرت ونصیحت حاصل ہواور وہ خود اللہ کے عطا کر دہ مال سے صدقہ کرنا شروع کردے، اورممکن ہے کہ چوراپنی چوری کی عادت سے تائب ہوجائے۔

[بخاری مسلم]

رمضان المبارك

دیکھا آپلوگوں نے!ایک پنی آدمی صحیح مستحق آدمی کوصد قددینے کاعزم کرتاہے، لیکن لاعلمی میں غیرمستحق کودیدیا ،ایک مرتبه زنا کارعورت کو،ایک مرتبه مالدار شخص کو، آخر

میں تو چورکو، توصد قه دینے والے کی اس حرکت پرلوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کی نگاہ

میں صدقہ کے اصل مستحق محتاج اور نیک لوگ تھے،اسی لیےان تینوں پر صدقہ کی وجہ سے

تعجب ہوا، بلکہ خودصدقہ دینے والے کوبھی حیرت ہوئی،لیکن اس پربھی اس نے اللہ کی تعریف کی، بیددر حقیقت تسیج کی جگهاس نے استعال کی، کیونکہ تعجب خیز امر پر تعظیم کے

طور پر شیج پڑھی جاتی ہے، اور اس نے تسلیم وتفویض پڑمل کرتے ہوئے قضا وقدر کے

فیصلے پرراضی ہوا،سواس حال پراللہ کی تعریف کی ، کیونکہ تمام احوال میں اسی کی تعریف ہوگی،مکروہ پراس کے سواکسی کی تعریف کا سوال نہیں،آپ سالٹھالیا ہے جب کوئی ناپیندیدہ

چیز د مکھتے تو آپ سے بیدوُعا پڑھنا ثابت ہے:'' یا اللہ! ہر حال میں تیرے ہی لیے

سامعین!اس شخص کی نیت بڑی صاف تھی،اسی لیے بےموقع صرف ہونے کے باوجود قبول ہوگئی الیکن اس پراہےافسوس ہوا تو خواب میں اس کےصدقہ کےفوا کدپر

بالتفصيل روشنی ڈالتے ہوئے تسلی اورخوشخبری دی گئی ، کیونکہ بعض مرتبہز نا کا سببغریبی اوراس پر بےصبری ہوتی ہے، اسی طرح چوری کا مسکہ ہے، اور امیر شخص کوخود سبق

ونصیحت حاصل ہو اور وہ بھی صدقہ کا عادی بن جائے، اور اپنی بخیلی سے تائب

ہوجائے۔

سامعین! آج کی مذکورہ بالا حدیث کے فوائد یہ ہیں بخفی صدقہ اور اخلاص کی

فضیلت ۔صدقہ کے اعادہ کا استخباب، جبکہ صحیح جگہ صرف نہ ہو، اصل حکم ظاہر پر لگے گا

جب تک کہاس کےخلاف ثابت نہ ہو۔ تسلیم ورضا کی برکت \_ قضاءالہی سے ناراضگی کی مذمت۔ نیز حدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق بُری حالت کواچھی حالت سے بدل دیتا ہے،اورمعاصی سے نیکیوں کی طرف اور تاریکی ہے اُ جالے کی طرف منتقل کرتا ہے، فرمانِ باری ہے: اللہ تعالی کے پاس نہان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہان کا خون الیکن اس کے یاستمہاراتقوی پہنچاہے۔ اللّٰه تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين ) \_

يانجوال خطبه

بِسِ اللهِ الرَّحُون الرَّحِيْمِ مَصْان المبارك

ٱلْحَمْنُ بِلّٰهِ الَّذِي كَتَبَ عَلَى هٰذِهِ الْخَلِيْقَةِ فَنَاءً وَزَوَ الَّاوَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْيءٍ مِنْهَا اِدْبَارًا وَاقْبَالًا، أَحْمَّلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا

اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً تَنْفَعُ شَاهِدَهَاعَاجِلَّا وَمَآلًا، وَتَكُوْنُ ذُخُرًا لَهُ عِنْدَاللهِ تَعَالَى وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ هَادِيًّا وَدَلِيْلًا، بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا

هُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَزْكَى الْأُمَّةِ أَعْمَالًا وَأَصْدَقُهُمْ أَقُو اللهِ أَمَّا بَعُنُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ الَّذِئَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، عِبَا دَاللهِ قَلْ

يُ رَبِّ فَعَيْنِ، وَشَمُّسُ رَمَضَانَ أَوْشَكَتْ عَلَى الْمَغِيْبِ، وَلَمْ

يَبْقَ مِنْهُ الآَّبَعْضُ الْآ يَّامِ ، وَبَعْلَهَانُوَدِّعُ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ لِنَسْتَقْبِلَ أَيَّامَ عِيْدِ الْفِطْرِ السَّعِيْدِ، نُوَدِّعُ هٰذَا الشَّهْرَ الْكَرِيْمَ، شَهْرَ

الْحَنْيَرَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ ، وَشَهْرَ الْأَنُوَارِ وَالتَّجَلِّيَاتِ، وَشَهْرَ الْأُنُسِ وَالسُّرُوْرِ، نُوَدِّعُهُ بَعْدَأَنَ أَنِسُنَا بِأَيَّامِهِ الزَّهْرَةِ وَلَيَالِهِ السَّعِيْدَةِ، تِلْكَ الْأَيَّامُ الَّيْ تَمَتَّعْنَا فِيْهَا بِلَنَّةِ الْعِبَادَةِ، وَذُقْنَا فِيْهَا طَعْمَ الْإِيْمَانِ،

وَشَعَرْنَافِيْهَا بِالسَّمُوِّ الرُّوْجِي، وَالْقُرْبِ مِنَ اللهِ.

عِبَادَاللهِ!لَقَلُ حَلَّ بِنَارَمَضَانُ ضَيْفًا، ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ قَلُ عَزَمَ عَلَى الرَّحِيْلِ، وُرَحِيْلُهُ يُنَ كِّرُنَا بِرَحِيْلِنَاعَنَ هٰنِهِ النَّارِ، فَلَنْ يَّخُلُنَ عَلَى الرَّحِيْلِ، وَرَحِيْلُهُ يُنَ كِّرُنَا بِرَحِيْلِنَاعَنَ هٰنِهِ النَّارِ، فَلَنْ يَّخُلُنَا فِلْ النَّارِ، فَلَنْ يَخُلُنُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْعَى وَجُهُ إِنْسَانٌ فِيْ هٰنِهِ الْحَيَاةِ وَلَنْ يَتُلُومَ أَحَدُ { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْعَى وَجُهُ

ي پوال عليه

رَبِّكَذُوْ الْجَلاّلِ وَالْإِكْرَامِ } (١)

تَمُوُّ الْاَعُوَامُ وَتَنْقَضِى الْأَيَّامُ وَتَفْنَى الْخَلَائِقُ وَلَاشَيْعَ يَلُوْمُ سِوَى الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ {كُلُّ شَيْي ءِهَالِكُ الَّلَوَجْهَهُ، لَهُ الْحُكُمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ}(٢)

وَلَوْدَامَتِ اللَّانَيَا لِأَحَدِ، لَدَامَتُ لِأَنْبِيَاءَ اللهووَرُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَلَوْ خَلَدَانِسَانُ فِي هٰنِهِ الْحَيَاةِ كَلَدَسَيِّدُ الْخَلْقِ سَيِّدُ الْخَلَقِ سَيِّدُ الله وَخَاطَبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْكَائِنَاتِ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ اللهِ وَخَاطَبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْكَائِنَاتِ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ اللهِ وَخَاطَبَهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَيِّدُ اللهِ وَخَاطَبَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ عَزَّمِنَ قَائِلِ (إنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ } (٣)

وَكَمَاجُعِلَ الْمَوْتُ طَرِيْقَ جَمِيْعِ الْعِبَادِ، فَقَالَ عَرِّ مِنْ قَائِلٍ { وَمَا جَعَلْنَالِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَ اَفَإِنْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَ اَفَإِنْ مِنْ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} (٣)

عِبَادَالله! كَيْفَ لَانَحْزَنُ عَلَى وَدَاعَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ شَهُرُ التُّفَى وَالصَّلَاحِ، وَشَهُرُ الْفَوْزِ وَالنَّجَاحِ، كَيْفَ لَانَتَأَثَّرُ عَلَى فِرَاقِهِ وَهُوَ وَالصَّلَاحِ، وَشَهُرُ الْفَوْزِ وَالنَّجَاحِ، كَيْفَ لَانَتَأَثَّرُ عَلَى فِرَاقِهِ وَهُو الصَّلَاحِ، وَشَهُرُ الْعَظِيْمُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدُنَا فُحَبَّدُ صَلَّى الشَّهُرُ الْعُظِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَر رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلُهُ مَا تَقَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَر رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ (ه)

عِبَادَ الله! وَمَايُدُرِيْنَاهَلَ يَمُتَلُّ بِنَاالْعُهُرُ فَنُدُرِكُ رَمَضَانَ الْخَرَ، اَمْ نُصْبِحُ تَحْتَ اللَّرَابِ وَرَهْنَى الْأَجْدَاثِ، كَمَاانْتَقَلَ الْاخَرُونَ الْخَرُونَ اللهُ تَعَالَى فِي إِلَى جِوَارِ اللهِ فَلَمْ يُدُرِكُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْفَرُانِ اللهُ تَعَالَى فِي الْفَرُانِ الْمَجِيْدِ {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِثْمَا تُوفَّونَ أُجُوْرَ كُمْ يَوْمَ

يا چوال خطب (رمضان المبارك)

الْقِيَامَةِ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَ} (١)

عِبَادَاللهِ إِنَّ هٰنِهِ السَّاعَاتِ الَّتِي قَضَيُنَاهَا وَهٰنِهِ الْاَيَّامُ الَّتِيُ عِشْنَاهَا فِيُ رِحَابِ رَمَضَانَ إِثَّمَا هِيَ فِي الْحَقِيْقَةِ جُزُّ مِنْ أَعْمَارِنَا وَحِيْنَ نُودِّ عُرَمَضَانَ فَإِثَّمَا نُودِّ عُحَيَاتَنَا .

فَاذُكُرُوا وَأَنْتُمْ عِبَادَ اللهِ تُودِّعُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الْهُبَارَكَ، اللهُ شَهْرُ الْهُحَةِ وَالْإِحْسَانِ، فَأَحْسِنُوا إِلَى النَّهُ شَهْرُ الْجُوْدِ وَالْإِحْسَانِ، فَأَحْسِنُوا إِلَى الْهُسَاعَدَةِ وَالْعَوْنِ الْفُقَرَاءِ وَامْسَحُوا دُمُوعَ الْبُؤَسَاء، وَمَدُّوا يَلَ الْهُسَاعَدَةِ وَالْعَوْنِ الْفُقَرَاءِ وَامْسَحُوا دُمُوعَ الْبُؤَسَاء، وَمَدُّوا يَلَ الْهُسَاعَدَةِ وَالْعَوْنِ لِكُلِّ بَائِسٍ مِسْكِيْنِ.

وَاعْلَمُوْا: أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَدُفَعُهَا إِلَى مَنْ يَّسْتَحِقُّهَا لِيَسُنَّ حَاجَةُ هُمُ وَيُشْعِرَهُمْ بِالْبَهْجَةِ فِي أَيَّامِ عِيْدِالْفِطْرِ مَنْ يَّسُتَحِقُّهَا لِيَسُنَّ حَاجَةُ هُمُ وَيُشْعِرَهُمْ بِالْبَهْجَةِ فِي أَيَّامِ عِيْدِالْفِطْرِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةً الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّفَثِ، وَمَنْ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَالصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي صَلَقَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي صَلَقَةً مِنَ الصَّلَاقِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاةِ فَهِي وَلَا الصَّلَاقِ فَلِي اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ المَّهُ مِنْ الصَّلَاقِ فَهِي وَلَا الصَّلَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الصَّلَاقِ فَهُ مِنَ الصَّلَاقِ فَهُ عَلَى الصَّلَاقِ فَهِي مَنَ الصَّلَاقِ فَهُ عَلَى السَّلَاقِ فَهُ اللْعُلَاقِ فَهُ عَلَى الصَّلَاقِ فَعْلَى السَّلَاقِ فَهُ عَلَى الصَّلَاقِ فَهُ عَلَى الصَّلَاقِ فَهُ عَلَى الصَّلَاقِ فَعْلَى الْعَلَاقِ فَيْ عَلَى الصَّلَاقِ فَهُ عَلَى الصَّلَاقِ فَا عَلَى الصَّلَاقِ فَا عَلَى الصَّلَاقِ فَلَا عَلَى السَّلَاقِ فَا عَلَى السَّلَيْ الْعَلَى السَّلَةُ الْعَلَى السَّلَاقِ فَا عَلَى الصَّلَى المَلْقَاقِ الْعَلَى الصَّلَاقِ فَا عَلَى السَّلَاقِ اللْعَلَى السَّلَاقِ الْعَلَى الصَّلَاقِ الْعَلَى الصَّلَى الصَّلَى الصَلَيْقِ الْعَلَى الصَّلَى السَلَّاقِ الْعَلَى السَّلَاقِ السَّلَعِ الْعَلَى السَلَّاقِ الْعَلَى السَلَّالِي السَّلَاقِ الْعَلَى السَلَّالِي السَلِيقِ الْعَلَى السَلَّاقِ الْعَلَى السَلَّاقِ الْعَلَى السَلَّالِي السَلَّالِي السَلَّالِي السَلَّالِ السَلَّاقِ السَلَّالَةُ الْعَلَى السَلَّالَةُ الْعَلَى السَلَّالَى السَلَّالِ السَلَّاقِ السَلَّالِي السَلَّالِ السَلَّالِ السَلَّالَةُ الْ

فَاتَّقُوْاللهُ عِبَادَاللهِ، وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ وَبِقَوْلِهِ يَهُتَدِى الْمُهْتَدُوْنَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {لَنْ تَنَالُوْ االْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوْ ا هِنَّا تُحِبُّوُنَ وَمَا تُنْفِقُوْ ا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ } (٤)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي

﴿ رمضان الهبارك ﴾ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ. (١)الرحمن: ٢٦ (۲)**ق**صص: ۸۸ (۳)زمر: ۳۰ (۳)انبياء: ۳۳ (۵) بخاری: ۱۹۰۱، مسلم: ۱۱۵۲ (٢)العمران: ١٨٥ (٤) ابوداؤد: ١٦٠٩ (٩)العمران: ٩٢

الوداع اے ماہِ رمضان

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

يانجوال خطبه

اللہ کے بندو! جس کریم اللہ کوتم مانتے ہو، اس سے قدم قدم پر ڈرتے رہو،

رمضان المبارك

سامعین!عید کی خوشیاں قریب آرہی ہیں،اور رمضان کا سورج قریب الغروب ہے،

بس چندہی ایام میں ہمیں رمضان کوالوداع کر کے عیدالفطر کا استقبال کرنا ہے، ہم اس

مبارک ماہ کوالوداع کریں گے جوانوار وتجلیات، انس وسرور کامہینہ ہے، اس کے پرنور ایام اور سعیدراتوں سے مانوس ہونے کے بعد اب بیہم سے رخصت ہوجائے گا، ان

ا یام میں ہم نے عبادت کی چاشنی چکھی ،ایمان کی شیرینی سے محظوظ ہوئے اور روح کی

بلندی وتر قی اوراللہ کے قرب کا احساس بیدار ہوا، سامعین کرام! ایک مہمان کی طرح

رمضان آیا اور اب پابہ رکاب ہے، رمضان کی پیرجدائی ہمیں اس دنیائے فانی سے

ہماری روانگی کی یاد دلا رہی ہے، انسان کی بیرزندگی پائدار نہیں ہے، کسی کو یہاں بقاء میں نزید میں میں میں کر سے میں انہاں کی سے دریاں ہوا ہے۔

ودوام حاصل نہیں ہے، اس کا ئنات کی ہر چیز فانی ہے، رب ذوالجلال کےعلاوہ کسی کو نب

بقانہیں،سال گزرتے رہتے ہیں،اورشب وروز بھی ختم ہوتے رہتے ہیں،تمام مخلوق فنا کے گھاٹ اتر نے والی ہے،الحی القیو مرکی ذات کے علاوہ کسی کو دوام حاصل نہیں،

سے صاب رہے وال ہے؟ معنی الفیو حمر ال والت میں دوروں اس سی میں۔ اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہوگی ، تمام حکم اسی کا حیلتا ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں

کوٹ کر پہنچو گے، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو انبیاءِ کرام اور رسول ہمیشہ رہے

ہوتے ،اس د نیوی زندگی میں کسی کو ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا توا سکے سب سے زیادہ مستحق

سرورِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم تھے، کیکن آپ سالٹھائیکٹی بھی الله تعالی کے دامنِ رحمت

میں چلے گئے،اللہ تعالی نےخود پہلے ہی اس کی خبر دی اور فر ما یا کہ یقینا آپ کوجھی موت

پ پوران سب

آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اللہ تعالی نے اسے تمام بندوں کے لیے مقدر فرمایا ہے، لہذاار شاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا،

پھرا گرآپ کا نتقال ہوجاوے تو کیا بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے؟

برادران! رمضان کی جدائی پرہم کیسے افسر دہ نہ ہوں، حالا نکہ بیتقوی وصلاح اور فوز وفلاح کامہینہ ہے، اس کی مفارقت سے ہم کیسے متأثر نہ ہوں، حالانکہ بیتظیم مہینہ

ہےجس کے متعلق سیدالمرسلین صلی تیا ہے کے کا ارشاد ہے:

جو شخص ایمان اوریقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کر ہے جاتے ہیں۔

۔ سامعین! پیتنہیں ہماری عمرآ ئندہ رمضان تک وفا کرے یا نہ کرے، بلکہ بہت

ممکن ہے کہ ہم منول مٹی کے نیچے جا چکے ہول، جیسے دیگر حضرات رحمتِ الہی کے سائے

میں پہنچ چکے اور رمضان کو حاصل نہ کر سکے،قر آنی فیصلہ ہے کہ ہرنفس کوموت کا مزہ چکھنا ہے، پھر بروزِ قیامت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،سو جوجہنم سے بحپا کر جنت میں داخل

'، کردیا گیاوه کامیاب و کامران ہوا۔

سامعین! پیمبارک کمحات جنہیں ہم گزار چکے، اور پیایام جورمضان کےسائے

میں ہم نے گزارے بیدر حقیقت ہماری عمر کا ایک حصہ تھے، اب جب ہم رمضان کو الوداع کررہے ہیں، رمضان کے مبارک الوداع کررہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کو الوداع کرتے وقت اس احساس کو تازہ کرلوکہ بیم ہمینۂ رحمت ورضوان، اور جود

مہیے توالوداع کرنے وقت اس احساس لوتازہ کر تو لہ یہ مہینہ رحمت ورصوان، اور جود وکرم اور احسان کامہینہ ہے، لہذاغریبوں کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ، پریشان

حال لوگوں کے آنسو بوخچھو،اور ہرمسکین وضرورت مند کی طرف دستِ تعاون دراز کرو۔

يا يوان خطبه ( رمضان المبارك 🕽 (mm2)

سامعین!تمهمیں بیمسئله معلوم ہونا چاہئے کہصدقہ فطرمستحقین کو دینا ہرمسلمان پر واجب ہے، تا کہان کی ضرور تیں پوری ہوں ،اورعید سعید کے موقع پرانہیں بھی سیجے خوشی

ومسرت حاصل ہو،آپ سالیٹھالیلم کا فر مان ہے کہ صدقہ فطرروز ہ کوفضول اور لغو سے باک

وصاف کرنے والی اور مساکین کے لیے کھانے کا سہارا ہے، جواسے نماز (عید)سے

یہلے ادا کرے تو بیر مقبول زکوۃ ہے، اورنماز کے بعدا دا کرے توبس ایک عام صدقہ ہے

( یعنی فضیلت فوت ہو جائے گی ، گرچہ غروب تک بھی ادا کر ہے تو کراہت کے ساتھ جائزہے)،تواللہ کے بندو!اللہ سے ڈرتے رہو،اللہ تعالی کا فرمان ہے:تم خیر کامل کو

حاصل نه کرسکوگے، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کوخرچ نه کروگے، جو پچھ بھی خرچ

کروگےاللہ تعالی اس کوخوب جانتے ہیں۔

اللّٰه تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے ، ( آمين )

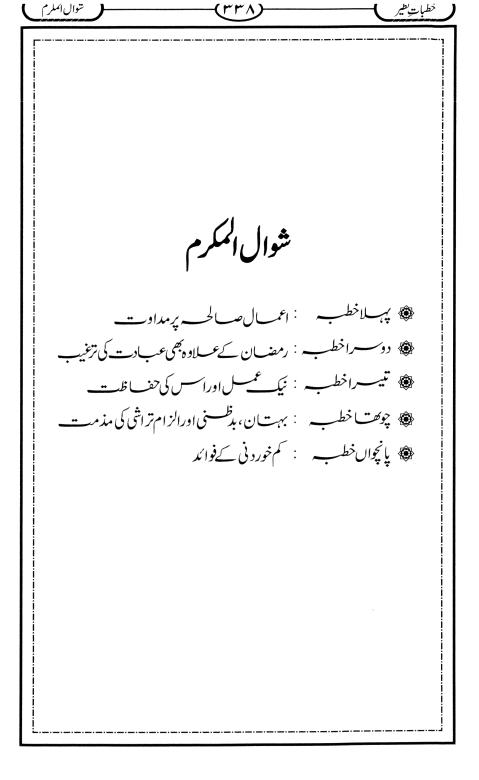

يهلاخطيه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْفِن الرَّحِيْمِ شوال المكرم

وَأَشُهَلُ أَنَّ هُحَمَّلَاعَبُلُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّلُالْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، اللَّهُمَّ صَلِّوَسَلِّهُ عَلَى عَبُوكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا هُمَمَّدٍ وَكَالِهِ وَصَعْبِهِ وَ اللَّهُمَّ صَلِّوَ مَلْ اللهِ وَصَعْبِهِ وَ اللَّهُ مَ اللهِ مَنْ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ الرِّيْنِ أَمَّا اَبْعُلُ:

عِبَادَاللهِ اِلتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِي بَعِيْعِ الْأَحْوَالِ وَفِي كُلِّ الْأُوقَاتِ، وَتَقَرَّبُوْ اللّهَ الْكَسَنَة تَعْبَعُهَا الْحَسَنَة، وَ وَتَقَرَّبُوْ اللّهَ الْحَسَنَة تَعْبَعُهَا الْحَسَنَة، وَلا تُبْطِلُوا مَا أَسْلَفُتُ مُ فِي شَهْ الطّوْمِ مَا أَقْبَحَ السَّيِّنَة بَعْدَالْحَسَنَة، وَلا تُبْطِلُوا مَا أَسْلَفُتُ مُ فِي شَهْ الطَّوْمِ مَا لِحَالِي مَنَ اللَّا وَلا تَكْمِدُ وَامَا صَفَالَكُمْ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَلا تَكْمِدُ وَامَا صَفَالَكُمْ فِيهِ مِنْ لَنَّةِ الْمُنَاجَاةِ وَ وَالْأَحْوَالِ، وَلا تُعَيِّدُوا مَا عَنَبَ لَكُمْ فِيهِ مِنْ لَنَّةِ الْمُنَاجَاةِ وَ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَانَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، اَلْحَسَنَة بَعْدَهَا، وَمِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَانَّ مِنْ عَلَامَةٍ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، اَلْحَسَنَة بَعْدَهَا، وَمِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَانَّ مِنْ عَلَامَةٍ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، اَلْحَسَنَة بَعْدَهَا، وَمِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ وَانَّ مِنْ عَلَامَةٍ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، الْحَسَنَة بَعْدَهَا، وَمِنْ اللّهُ وَانَّ مِنْ عَلَامَة وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَانَّ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولَ الْمَوْتِ ثُمَّ قَرَأً { وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتّى اللّهُ وَلَى الْمَوْتِ ثُمَّ قَرَأً { وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتّى اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ أَجَلُّ دُونَ الْمَوْتِ ثُمَّ قَرَأً { وَاعْبُلُ رَبِّكَ حَتّى اللّهُ الْمُؤْمِنِ أَجَلًا لُولُونَ الْمَوْتِ ثُمَّ قَرَأً { وَاعْبُلُ رَبِّكَ حَتّى اللّهُ وَلَى الْمَوْتِ ثُمَّ وَاعْبُلُ الْمُؤْمِنِ أَجَلًا لَا الْمَوْتِ اللّهُ الْمُولِ الْمُؤْمِنِ أَجْلُ وَلَا الْمُؤْمِنِ أَمْ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَالِ الْمُؤْمِنِ أَجَلًا وَالْمُلْكُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْ

يبلانطب عوال المكرم

يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ}

الطاعات والعبادات ومتابعوا عسات المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلمون المسلم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ صَامَر رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْلَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامُ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا " وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَاكَهَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ صِيَامِ عَشْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ؟ فَيَحْصُلُ بِلْلِكَ لِمَنْ صَامَهَاأَجُرُصِيَامِ النَّهُرِعَلَى وَفْق مَاجَاءَ فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، فَلَاتُفَوِّتُواعِبَادَاللهِ عَلَى أَنْفُسِكُمُ هٰنِهِ الْفَضِيْلَةَ، هٰنِهِ الْفُرُصَةَ الثَّبِينَةَ مَعَ الْقُلْرَةِ عَلَيْهَا، فَلَا يَلْرِي أَحَلُنَا يُلْرِكُهُ عَامٌ آخَرُ أَوْلَا يُلُرِكُهُ؟ فَتَسَابَقُوا عِبَادَ اللهِ إلى فِعُلِ الْخَيْرِ وَتُقْبِلُونُهُ بِإِنْشِرَاحِ صَلْرِ وَفَرْحٍ وَسُرُورٍ، فَبِـنٰلِكَ فَلْيَفْرَحُواهُو خَيْرٌ مِثَا يَجْهَعُونَ.

شوال المكرم

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوُارَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَن لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحُزَنُوا وَأَبْشِرُ وَابِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحُنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ النُّانْيَاوَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَامَاتَشَتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَكَّعُونَ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ } نَفَعَنِيَ اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِأَلْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَجِهَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(٣) ابن ماجه: ١٤١٥

(۱)حجر: ۹۹ (۲)مسلم: ۱۱۲۳

> (۳)انعام: ۱۲۰ (۵)حم سجي ٧٠: ٣٠

پهره سيب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ عِ

اعمال صالحه يرمداومت

يهلاخطيه

سامعین! تمام احوال میں اور سارے اوقات اللہ سے ڈرتے رہو، اور نیک اعمال

کے ذریعہاس کا قرب حاصل کرو،ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کیا ہی حسین دولت ہے،

اور نیکی کے بعد گناہ اور برائی کتنی قتیج بات ہے، ماہ رمضان کی اپنی نیکیوں کو ہر بادمت کرو،

ان ایام میں جو پا کیزگی اور سخرائی حاصل ہو چکی ہے اسے آلودہ نہ کرو، بارگاہ البی میں حاضری اور اللہ تعالی سے سرگوشی کی لذت وشیرینی کو بربادمت کرو، نیکی کے قبولیت کی

علامت میہ ہے کہ پھر نیکی کی توفیق ہو، اور اس کے رد ہونے کی علامت بعد میں گناہ کا

یں '' ارتکاب ہے، حضرت بشرحافی '' سے کسی نے کہا: بعض لوگ رمضان میں جم کرعبادت

کرتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں،توانہوں نے ارشادفر مایا: کتنے برےلوگ ہیں

جواللہ کوصرف رمضان میں جانتے ہیں، حضرت حسن بھر کُٹ نے فر مایا کہ موت سے پہلے ایک مومن کے ممل کا سلسلہ ختم نہیں ہوسکتا، پھریہ آیت تلاوت فر مائی: {وَاعْبُ لُ رَبَّكَ

ایک موٹن نے ٹن کا سلسلہ مم ہیں ہوسلما، پھر بیا یت تلاوت فرمان: {وَاعْبُ حَتّٰی یَأْتِیْكَ الْیَقِیْنُ} لیعنی مرنے تک اس کی عبادت میں مصروف رہیں۔

برادرانِ اسلام!مسجدیں نمازیوں سے یُراور ذاکرین سے معمورتھیں، تلاوت کی

آ واز فضامیں گونجتی رہتی اوراینے ما لک ومعبود کے روبر ورکوع وسجدہ کی حالت میں شب

ا وارتضایی و بی رسی اوراپ ما معدو بود بے رو بردروں و بیدہ ن سان اور مغفرت بیداری اور دعا وزاری کا سلسلہ جاری تھا، بید حضرات اللہ کے فضل واحسان اور مغفرت

یں ہے۔ ورضامندی کےطالب ومتمنی تھے،لہذااس درجہاینے مالکے حقیقی کی طرف متوجہ ہونے

کے بعداس دربار سے اعراض وروگردانی کی غلطی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ عید کی برکتوں کو

سمیٹنے کے بجائے عید کے بہانے فضولیات،لہو ولعب،غفلت، اطاعتِ الہی سے

يبلانطب (١٩٦٣)

رکھے پھراس کے بعد شوال میں چھروزے رکھتویہ بمیشہ روزہ رکھنے کے مثل ہے'۔
ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:''جور مضان میں روزے رکھے پھرعیدالفطر کے
بعد چھروزے رکھے تو سال مکمل ہو گیا (یعنی سال بھر کے روزے ہوئے،) کیونکہ جو
ایک نیکی کرے گا سے دس گنا ثواب ملے گا''ایک نیکی پردس گنا ثواب کے اصول کوخود
قرآن مجید نے بیان کیا ہے:''جو تحص نیک کام کریگا اس کواس کے دس حصلیں گے'۔
لہذا ماہِ رمضان دس ماہ کے برابر اور شوال کے چھروزے دو ماہ کے برابر، اس

طرح سال بھرروزے کا تواب مل جائے گا، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا (اورعلمائے کرام نے کبھا ہے کہ اس سے فرض روزے کے مثل ثواب مراد ہے، ان روزوں کوعید

الفطر کے بعد فوراً اورمسلسل رکھنا افضل ہے،لیکن شوال میں کبھی بھی رکھے تب بھی اس

حدیث پرعمل ہوجائے گا) پس اے اللہ کے بندو! اس زرین موقع کواینے ہاتھ سے

مت گنواؤ، پیتنهیں آئندہ رمضان تک کون رہتا ہے اور کون جاتا ہے،لہذا بڑی خوشد لی

اور بشاشت کے ساتھ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرواورلیکو، نیک اعمال ہی ہے آ دمی کو

خوش ہونا چاہئے اور یہ چیزیں دنیوی مال ومتاع کےمقابلہ میں کتنی بڑی اور حقیقی دولت

ہے،اللّٰد تعالی فرماتے ہیں:''جن لوگوں نے اقرار کرلیا کہ ہمارارب اللّٰہ ہے پھرمتنقم

رہے،ان پرفرشتے اُتریں گے کہتم نہاندیشہ کرواور نہ رنج کرواورتم جنت کے ملنے پر

خوش رہو،جس کاتم سے وعدا کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہارے رفیق تھے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کوتمہارا جی

جا ہیگا موجود ہے، نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یہ بطور مہمانی کے ہوگاغفوررجیم کی طرف سے''۔

اللّٰہ تبارک وتعالی ہم سب کوعمل کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )

## دوسرا خطبه بِسِم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ شوال المكرم

اَلْحَمْلُ اللهِ مُوَقِّى الشَّوَابِ اِلْلَاحْبَابِ وَمُكَبِّلِ الْأَجْرِ، وَغَسَلَ بِشَهْرِ الصِّيَامِ وَالصَّبْرِ ذُنُوْبَ الصَّائِمِيْنَ كَغَسْلِ الشَّوْبِ بِمَاء القَطْرِ، فَلَهُ الصِّيَامِ وَالصَّبْرِ ذُنُوْبَ الصَّائِمِيْنَ كَغَسْلِ الشَّوْبِ بِمَاء القَطْرِ، فَكُنُهُ حَمْلًا الْحَمْلُ اللهُ وَحَلَهُ لَا أَمْلُهُ حَمْلًا لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةَ عُلْصِ فِي مُعْتَقَدِهِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَنَا هُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّينَا هُحَبَّلِ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلْبُهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَلْ وَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَعْلِ وَلَا اللهُ وَمَعْلِهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَمَلْ وَلَا اللهُ وَصَعْبِهِ وَأَمْ اللهُ وَمَعْلِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَصَعْبِهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَصَعْبِهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَصَعْبِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ وَصَعْبِهِ وَاللّهُ اللهُ وَصَعْبِهِ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ الللهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ  اللهُ الللهُ اللهُ  الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

فَيَاعِبَادَ اللهِ! أَوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنِينِبَةَ بِتَقُوَى اللهِ، وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْأَعْيَادَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ خَمْسَةٌ كَبَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ: الْأَوَّلُ: الْبَوْمُ الَّذِيْ يَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَعْبَلُ فِيْهِ مَعْصِيَةً فَيُكْتَبَ الْأُوَّلُ: الْيَوْمُ الَّذِيْ يَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَعْبَلُ فِيْهِ مَعْصِيَةً فَيُكْتَبَ عَلَيْهِ ذَنْبُ.

وَالثَّانِيْ: يَوْمُ خُرُوْجِهِ مِنَ النُّنْيَامَعَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ بِجَبِيْجِ مَاجَاءَعَنْهُمَا ـ

وَالثَّالِثُ: وَقُتُ هُجَاوَزَتِهِ الصِّرَاطَ وَسَلَامَتِهِ مِنَ النِّيْرَانِ. وَالرَّابِعُ: وَقُتُ دُخُولِهِ الْجِنَانَ.

وَالْخَامِسُ:ٱلْيَوْمُ الَّذِي يَنْظُرُ فِيْهِ إِلَى الرَّحْنِ،فَهُوَ الْعِيْدُ الْأَكْبَرُ، كَنَاقَالَ تَعَالى: {وُجُوْهٌ يَّوْمَئِنٍ نَاضِرةٍ إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةٌ } وَقَالَ بَعْضُ

دومراحطبه والاالمر

الْعَارِفِيْنَ: إِنَّ مِنْ جُمْلَةِ حِكَمِ عِيْدِ النُّانْيَا تَنْ كِيْرُهُ لِعِيْدِ الْآخِرَةِ،

فَإِذَا رَأَى النَّاسُ بَيْنَ مَاشِ، وَرَاكِبٍ، وَلَابِسٍ، وَعُرْيَانٍ، وَاخْتِلَافِ
مَلَابِسِهِمْ وَحَشَبِهِمْ وَٱتْبَاعِهِمْ تَنَكَّرَ الْعَاقِلُ تَفَاوُتَ النَّاسِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَمَاذٰلِكَ إِلَّا بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ
الْقِيَامَةِ، وَمَاذٰلِكَ إِلَّا بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَالِ الْحَلَالِ
عِبَادَ اللهِ مَنْ كَانَ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ فِي رَمَضَانَ، فَلْيَهُنَعُهَا
عِبَادَ اللهِ مَنْ كَانَ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ فِي رَمَضَانَ، فَلْيَهُنَعُهَا
فِيمًا بَعْدَهُ مِنَ الشَّهُورِ وَالْأَعْوَامِ ، فَإِنَّ لَهُ الشَّهْرَيْنِ وَاحِلُ، وَهُوعَلَى الزَّمَانَيْنِ مُطَلِحٌ شَاهِلًا

عِبَادَ اللهِ وَقُلُ رُوِى عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ صَامَرَ رَمَضَانَ وَهُو يُحَرِّثُ نَفُسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ عَطَى رَبَّهُ، فَصَوْمُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ ﴿ وَيَكُونُ مِثَالُ مَنْ عَلِلَ صَالِحًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَادَ بَعْلَهُ إِلَى مَرْدُودٌ ﴿ وَيَكُونُ وَيَكُونُ مِثَالُ مَنْ عَلِلَ صَالِحًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَادَ بَعْلَهُ إِلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ كَبَا قَالَ تَعَالَى، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ كَبَا قَالَ تَعَالَى، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا}

وَضَرَبَ اللهُ سُبُحَانَهُ ذَٰلِكَ مَثَلًا لِنَقْضِ الْعَهْدِ كَلْلِكَ يُخْشَى عَلَى مَن كَانَ فِي رَمَضَانَ مُتَشَبِّهًا بِالصَّالِحِيْنَ بِعَمَلِهِ، ثُمَّ يَعُوُدُ بَعُدَهُ إلى أَقْبَحِ الْمَعْصِيَةِ بِجَهْلِهِ، وَأَشَرُّ الظُّلْمَةِ مَا يَتَقَدَّمُهَا نُورٌ ـ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيَوَدُّ اَحُدُكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ عَنَّهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيَوَدُّ اَحُدُكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيْلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعْفَاءُ فَاصَابَهَا لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعْفَاءُ فَاصَابَهَا لِمُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ

تَتَفَكَّرُوْنَ}: هٰذَا مَثَلُ لِعَمَلِ رَجُلٍ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ يُوسُوسُ لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَعْمَلُ بِالْمَعَاصِىُ حَتَّى تَعْتَرِقَ أَعْمَالُهُ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الطَّاعَاتِ وَعَادَبَعُدَهُ إِلَى الْعِصْيَانِ.

فَيَنْبَغِيُ لِلْعَبْدِأَنَ يَجِدَّ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيَهَا بَعْدَرَمَضَانَ، كَمَا كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدِيهِ وَقَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحُ كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدِيهِ وَقَقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحُ بَعْدَهُ، كَمَا قَالُوا: ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهُ مَا وَإِنَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمْ مَا قَالُوا: ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهُم قَبُولِهَا وَانَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ثُمْ مَا تَعْمُ الْمَةَ عَلْمِ قَبُولِهَا وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا الْحَلَقَ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا الْحَلَقَ الْمَا عَلَى الْمَلْمَةُ عَلْمِ قَبُولِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ َعَلَيْكُمْ يَاعِبَادَ اللهِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوْحِ، وَمُنَا وَمَةِ الْعَبَلِ غَيْرَ مَرْجُوْعِ وَتَوَالِي الْحَسَنَاتِ وَالتَّجَنُّبِ عَنْ مَثْوَى السَّيِّمَاتِ وَبِامْتِقَالِ مَرْجُوْعِ وَتَوَالِي الْحَسَنَاتِ وَالتَّجَنُّبِ عَنْ مَثُوى السَّيِّمَاتِ وَبِامْتِقَالِ قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِذْ هُو يَقُولُ: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِذْ هُو يَقُولُ: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ السَّيْطَانِ اللهُ اللهِ السَّيْطَاتِ ذَلِكَ ذِكْرى لِللَّا كِرِيْنَ} السَّيْطَاتِ ذَلِكَ ذِكْرى لِللَّا كِرِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّهِ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللّهَ لِي وَلَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

(٣)بقر ٪:٢٦

(۱)قيمة: ۲۲ (۲)النحل: ۹۲

(۴) بخاری: ۲۵۳۸ (۵) هود: ۱۱۳

رد را سب

دوسرا خطبہ بسٹ ہاللہ الدَّحْمِيْن الدَّحِيْنِ شوال المكرم رمضان كےعلاوہ بھى عبادت كى ترغیب

سامعین! میں آپ حضرات کو اور اپنے گنہ گارنفس کو تفوی کی وصیت کرتا ہوں، بعض عارفین کے بقول مومن کے لیے پانچ عید ہیں: (۱) وہ دن جس میں مومن کسی گناہ

کاارتکاب نہ کرے، (۲) وہ دن جب ایمان کو سیجے سالم لے کراس دنیا سے رخصت ہوجائے گا، (۳) جس دن میل صراط سے یارلگ جائے گا اور جہنم سے سلامتی حاصل

، وبائے ہ، رہ کو دل پی طراط سے پارلگ جانے ہ اور ، مصل میں مال کا دیدار ہوگا، یہ سب سے ہوگی، (۴) جنت کے داخلہ کا وقت (۵) جس دن الله تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ سب سے

بڑی عید کا دن ہوگا ، جیسا کہ ارشاد ہے''اس دن بہت سے چہرے بارونق ہو نگے ، اپنے ر

رب کی طرف د نکھر ہے ہو نگے۔ [سورۂ قیامہ: ۲۳]

بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیوی عید کی ایک حکمت یہ ہے کہ آخرت کے عید کی یاد تازہ ہو جائے ، جب ایک آ دمی بیر منظر دیکھتا ہے کہ سوار و پیدل ،عریاں اور پوشاک پہنے ہوئے حضرات مختلف قسم کے پوشاکوں میں رواں دواں ہیں تو ایک عقلمند شخص بروز

قیامت لوگوں کے تفاوت واختلاف کو یاد کرے گا،اوراس تفاوت کی بنیاد نیک اعمال اورحلال مال سےصد قات جیسےامور پر ہوگی۔

سامعین! جس نے ماہِ رمضان میں اپنے نفس کوحرام کاموں سے روکا ہو، تو اسے دیگر اوقات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہئے ، کیونکہ تمام مہینوں کا معبود ایک ہی ہے ، اور

وہ ہمیشہ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔

حضرت کعب احبار گا ارشاد ہے: جو رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان کے بعداللّٰد کی نافر مانی کاارادہ ہو،اس کاروزہ اسی پرردکر دیا جائے گا،رمضان میں نیکیاں کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں کی روش اپنانے والے کی مثال بقول قر آن مجیداس عوررت کی طرح ہےجو اپنا سود کاشنے کے بعد بوٹی بوٹی کرکے نوچ ڈالے۔ [سورۂ کل:9۲]

اللہ تعالی نے عہد شکنی کرنے والے کی مثال کواس میں سمجھایا ہے جورمضان میں یے عمل سے نیکول کی مشابہت اختیار کرے اور بعد میں اپنی جہالت سے معصیت اور

ظلمت کی وادی میں بھٹکتا پھرے اس کے لیے بڑا خطرہ ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے:

بھلاتم میں سے کسی کو بیہ بات پسند ہے کہاس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا،اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں ،اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے شن

میوے ہوں اور اس شخص کا بوڑھا پا آگیا ہواور اس کے اہل وعیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں ،سواس باغ پرایک بگولہ آئے جس میں آگ ہو پھروہ باغ جل

جائے ، اللہ تعالی اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لئے ، تا کہ تم سو چا ۔

كرو\_\_

اس آیت کی توقیح میں حضرت ابن عباس رخاط بنا کا فرمان ہے کہ بیاس آدمی کے عمل کی مثال ہے جواللہ کی اطاعت کرتا رہا، پھر شیطان نے کیسلا کر اُسے برائی کے راستے پرڈال دیا اور اسطرح ساری نیکیوں پریانی کچھیر دیا، لہذا جو شخص رمضان میں

صالحین کی طرح زندگی گزارے اور بعد میں گناہوں پر چلنے لگے، اس پریہی مثال چیپاں (فٹ) ہوتی ہے، سوانسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح

نیکیوں میں لگارہے، کیونکہ اللہ تعالی جب کسی بندہ کاعمل قبول کرتے ہیں تو اُسے مزید نیک اعمال کی توفیق مرحمت فر ماتے ہیں، حبیبا کہ کہا جاتا ہے: نیکی کا بدلہ یہی ہے کہ پھر رد ال سند

نیکی کی توفیق ہو، اور جونیکی کے بعد گناہ کرے، بیاس کے عدم ِ قبولیت کی علامت سمجھی جائے گی۔

سواےاللہ کے بندو! سچی اور پکی تو بہ کرو، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو،اس راہ سے

نہ ہٹو، ہمیشہ اورمسلسل نیکیوں میں گئے رہواور گناہوں سے بچتے رہو، نیز اللہ تعالی کے

اس فرمان پر یابندی سے عمل پیرا رہو: '' آپ نماز کی یابندی رکھیئے دن کے دونوں

ا ک مرمان پر پابندی سے ک پیرا رہو. ''اپ تماری پابندی رہیے دن سے دونوں سرول پر اور رات کے حصول میں، میشک نیک کام مٹا دیتے ہیں بُرے کامول کو، بیہ

بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )

يبرانطنب (۳۵) شوال المكرم

## تيسرا خطبه بسنم الله الدَّخين الدَّحيني شوال المكرم

اَلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَنَشُكُرُهُ أَنْ وَقَقَنَا لِإِثْمَامِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَا اللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مَنْ قَالَ: رَبِّى اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامَ، وَأَشُهَلُ أَنَّ هُحَبَّمًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ قَالَ: مَنْ اللهُ تُمَّ اللهُ قُمَّ مَلِ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَسُولُهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ الْمَابَعُلُ!

فَاتَّقُواالله عِبَادَالله وَاعْلَمُوا أَنَّ الشُّهُوْرَ وَالْأَعْوَامَ وَاللَّيَالِي وَالْأَقْوَا الله عِبَادَالله وَمَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِي وَالْأَقْامَ كُلَّهَا مَوَاقِيْتُ الْأَعْمَالِ وَمَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِي بَمِيْعًا وَتَمْضِى سَرِيْعًا، وَالَّذِي أَوْجَلَهَا وَخَصَّهَا بِالْفَضَائِلِ بَاتٍ كَرِينُولُ، وَدَائِمٌ لَا يَعُولُ، هُو فِي كُلِّ الْحَالَاتِ الله وَاحِلٌ، وَلِأَعْمَالِ كَايَرُولُ، وَدَائِمٌ لَايَعُولُ، هُو فِي كُلِّ الْحَالَاتِ الله وَاحِلٌ، وَلِأَعْمَالِ عِبَادِهِ رَقِيْتُ شَاهِلٌ، يُقلِّبُ عِبَادَهُ بِفُنُونِ الْحَزْمِ، لِيُسْبِغَ عَلَيْهِمُ فَوَاضِلَ النِّعَمِ، وَيُعَامِلَهُمْ بِعَايَةِ الْجُوْدِوَالْكَرَمِ.

فَقَدُ مَطَى شَهُرُ الصِّيَامِ، ثُمَّ أَقْبَلَكَ أَشُهُرُ الْحَجِّ إلى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، فَمَامِن يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ اللَّهِ وَيلهِ فِيهِ عَلى عِبَادِهِ وَظِيفَةٌ مِّن الْحَرَامِ، فَمَامِن يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ اللَّهِ وَيلهِ فِيهِ عَلى عِبَادِهِ وَظِيفَةٌ مِن لَطَائِفِ وَظَائِفِ طَاعَاتِهِ، يَتَقَرَّبَ مِهَا اللَّهِ مَهَا اللَّهِ وَيلهِ فِيهِ لَطِيفَةٌ مِن لَطَائِفِ وَظَائِفِ طَاعَاتِهِ، يُصِيبُ مِهَا مَن يَّشَاءُ بِفَضُلِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ، فَالسَّعِينُ مَنِ نَفْحَاتِهِ، يُصِيبُ مِهَا مَن يَّشَاءُ بِفَضُلِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ، فَالسَّعِينُ مَن الْفَيمَا فِيهُا مِن الْعَناعَاتِ، وَتَقَرَّبَ إلى اللهِ مِمَا فِيهَا مِن الْعَناعَاتِ، وَتَقَرَّبَ إلى اللهِ مِمَا فِيهَا مِن الْعَناعَاتِ، وَتَقَرَّبَ إلى اللهِ مِمَا فِيهَا مِن الْعَناعَاتِ وَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، فَعَلى أَنْ تُصِيبُهُ نَفْحَةٌ مِن الطَّاعَاتِ وَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، فَعَلَى أَنْ تُصِيبُهُ نَفْحَةٌ مِن الطَّاعَاتِ وَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، فَعَلَى أَنُ تُصِيبُهُ نَفْحَةٌ مِن

يرا تطبي المامري

تِلْكَ النَّفَحَاتِ، فَيَسْعَلُ جِهَا سَعَادَةً يَأْمَنُ فِيْهَا مِنَ النَّارِ وَمَافِيْهَا مِنَ اللَّفَاحَاتِ. اللَّفَاحَاتِ.

فَاطْلُبُواالْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ وَتَعَرَّضُوْالِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ، فَإِنَّ لِللهِ فَاطْلُبُواالْخَيْرَ دَهْرَكُمْ كُلَّهُ وَتَعَرَّضُوْالِنَفَحَاتِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيْبُ بِهَامَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَسْتُرَعُورَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ، وَقَلْأَمَرَنَا اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَسْتُرَعُورَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ، وَقَلْأَمَرَنَا اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْمَلِنَا مُنْتَهَى إِلَّا وَتَعَالَى بِأَنْ نَعْبُلَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لِعَمَلِنَا مُنْتَهَى إِلَّا وَتَعَالَى إِوْاعْبُلُرَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْمِيقِيْنَ } (١)

وَإِنَّ مِنَ الْحَزْمِ وَفِعْلِ أُولِى الْعَزْمِ، كَوْنُ الْإِنْسَانِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا كَصِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُعَافِظُ عَلَى اِتْقَانِهِ وَعَدَمِ اِحْبَاطِهِ عَمَلًا كَصِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُعَافِظُ عَلَى اِتْقَانِهِ وَعَدَمِ اِحْبَاطِهِ وَالْبَطَالِهِ، وَقَلُ قِيْلَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الطَّاعَةِ أَنْ تُوْصَلَ بِطَاعَةٍ بَعْدَهَا.

وَمِنْ عَلَامَةِ رَدِّهَا أَنْ تُعَقَّبَ تِلْكَ الطَّاعَةُ بِمَعَاصِى بَعْلَهَا تُعْبِطُهَا "يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى {أَيَودُّ اَحَلُ كُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تُحْبِطُهَا "يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى {أَيَودُ اَحَلُ كُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ أَخْبِطُهَا "يُغْبِطُهَا "يَغْبِطُهَا اللهُ مُعَنَاعٍ مَعْفَاءُ فَاصَابَهُ الْكَنْهَارُلَهُ فِيهَامِنْ كُلِّ الشَّهَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهُ وَنَارُ فَاحْتَرَقَتْ } (٢)

وَهٰنَامَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ لِمَنَ لَهُ آعُمَالٌ صَالِحَاتٌ، مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَصَلَقَاتٍ، فَكَانَتُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ مِمَثَابَةِ الْحَدِيْقَةِ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ثُمَّ إِنَّهُ سُلِّطَ عَلَيْهَا فِي آخِرِ عُمْرِةٍ بِفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ وَتَرُكِ الطَّاعَاتِ، فَنَزَلَ عَلَى حَدِيْقَتِهِ عَاصِفٌ مِنَ الْعَنَابِ فَأَحْرَقَهَا، فَلَمُ يَنْتَفِعُ بِشَيئٍ مِنْ ثَمَرِهَا، مَعَ مَسِيْسِ حَاجَتِهِ إِلَيْهَا ـ

وَكُنْ لِكَ الْمَعَاصِى تُحْرِقُ الطَّاعَاتِ وَتُوبِقُهَا، فَمَاأَحْسَنَ الْحَسَنَاتِ بَعْلَ الْمُعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَتُلُوْهَا، وَمَا أَقْبَحَ الْمُعْكَرَاتِ الْحَسَنَاتِ بَعْلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَعْفُوْهَا، فَالصَّلَوَاتُ الْحَيْسُ وَ بَعْلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَمْحَقُهَا وَتَعْفُوهَا، فَالصَّلَوَاتُ الْحَيْسُ وَ بَعْلَ الْمُعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَمْحَقُهَا وَتَعْفُوهَا، فَالصَّلَوَاتُ الْحَيْسُ وَ الْحُمْمَالُ الصَّلَوَاتُ الْحَيْسُ وَ الْحُمْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْ

فَاتَّقُو الله عِبَادَالله اوَتُوبُوا مِن زَلِلكُمْ وَحَافِظُوا عَلى فَرَائِضِ رَبِّكُمْ وَاغْمَلُواصَالِحًا وَتَزَّودُوا مِن دُنْيَا كُمْ لِآخِرَ تِكُمْ، وِأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

وَأَنَّ الله سُبُحَانَهُ و ـ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى زَكَرِيَّا وَأَهْلِ بَيْتِه لِتَعْمَلُوا مِثُلَ عَمَلِهِ، فَقَالَ: أَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّهُمُ كَانُوْا يُسَادِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ} (٣)

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللهَ لِلهَ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللهَ الرَّحِيْمُ.

(۱) *ج*ر: ۹۹ (۲) بقرة: ۲۲۲

(۳)مسلم: ۲۳ (۳)انبياء: ۹۰

يرا خطب ٢٥٢ - وال املر ٢

بِسٹ ِ اللهِ الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ نبیک عمل اوراس کی حفاظت

شوال المكرم

اللہ کے بندو!اللہ سے ڈرتے رہو،اور جان لو کہ یہ مہینے اور سال، رات اور دن سجی نور مادیا کی منگر سی میں میں میں میں مادی کا نہیں تابعہ کیکر ہیں ہیں کا

مختلف اعمال کی ادائیگی کے اوقات ہیں جو بڑی جلدی گزرجاتے ہیں ہیکن ان اوقات کو پیدا کرنے والی ہستی اور ان اوقات کومختلف فضائل کے ساتھ خصوصیت عطا کرنے والی

ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اسے زوال اور فنانہیں، تمام احوال میں وہی ایک اللہ

معبود برحق ہے، جواپنے بندوں کے اعمال کودیکھتا اور جانتا ہے، بندوں پراس کے بے انتہا انعامات اور جود وکرم کی بارش کا سلسلہ جاری ہے، رمضان کے روز وں کا سلسلہ ختم

ہو چکا اور بیت اللہ کی طرف جے کے لیے روانگی کے مہینے شروع ہو چکے ،کوئی دن ایسانہیں جس میں اس کی خصوصی لطا نُف اور رحمتوں کا فیضان نہ ہوتا ہو،جس سے وہ جسے چاہے

بہرہ ورکرتا ہے،بس سعادت مند ہے جوشب وروز کے ان فانی کمحات کوغنیمت سمجھ کران سے متعلق فرض ،طاعت اورنفل عبادات کے ذریعہ اللّٰہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش

کرے،امید ہے کہ رحمتِ البی کا حجھونکا اسے سعادت کے میدان میں پہنچا دے گا اور

اس طرح جہنم اوراس کی شعلہ زن آگ سے محفوظ ہوجائے گا،لہذاا پنے تمام اوقات میں خیر کے طلب میں لگے رہو، اور رحمتِ الہی کے جھونکوں کے دریے رہو، کیونکہ اس کی

رحمت کے پچھا یسے جھو نکے ہیں جس سے وہ جسے چاہے بہرہ ورکر تاہے، اور اللہ تعالی سے

دعا کروکہ تمہاری کمزور یوں پر پردہ ڈال دےاور باعثِ خوف امور سے امن میں رکھے، اللہ تعالی کا حکم ہے کہ مرنے تک اس کی عبادت میں مصروف رہیں، اس سے پہلے عملی

زندگی کی انتہائہیں ہوتی \_ .

تيسراخطيه

دانا حضرات کا شیوہ اور دانشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل

سيرانطب (٣٥٥)

کرے، جیسے رمضان کے روز ہے، تواس کی پختگی اور حفاظت کی کوشش کرے، کسی طرح اس پرآنج نہآنے دے،اوررائیگاں اور باطل نہ کرے،مشہورے کہ سی نیکی کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہاس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ہو، اور اس کے مردود ہونے کی علامت بیہ ہے کہ اس کے بعد ایسے گناہ کا ارتکاب ہوجس کی وجہ سے وہ عمل برباد ہوجائے، کیونکہ اللہ نے بیرایک مثال بیان کی ہے اس شخص کی جس کے پاس نماز، روز ے اور صدقات وغیرہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، اور بداعمال صالحہ گویا ایسا باغ ہے جس میں ہرطرح کے میوے موجود ہوں، پھر آخری عمر میں اس کی روش بالکل بدل گئی اور نیکیول کوچپوڑ کر برائیول کے راہتے چل پڑا تو گویااس باغ پرتیز ہوا کی شکل میں عذاب نے آ کراسے جلا ڈالا ،اوراس شدیدترین احتیاج کے وقت اپنے بھلوں کے نفع سے محروم ہوگیا،اس طرح گناہوں کی نحوست نیکیوں کوجلا کرخا ستر کردیتی ہے،صالح اعمال کے بعد مزیدنیکال کتنی اچھی دولت ہے اور اس کے بعد اس کو بریاد کرنے والی برائیاں بڑی فتیح چیز ہے، پنج وقتہ فرض نمازیں،ایک جمعہ دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جب کہ کبائر سے بچتار ہے۔ سواللہ کے بندو! تقوی اختیار کرو، اور اپنی لغزشوں سے توبہ کرو، اللہ تعالی کے فرائض کو یا ہندی سے بجالا ؤ، نیک اعمال کرو، اور این دنیا ہے آخرت کے توشہ کی فکر کرو، اورتم ایمان والے ہوتو اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹھ آپیٹم کی اطاعت وفر مانبر داری کرو، الله تبارک وتعالی نے حضرت زکر یا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف فرمائی، تا کہتم بھی ان کی پیروی کرو،لہذاارشاد ہے: بیسب نیک کاموں میں دوڑتے تھےاور امیدوہیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کررہتے تھے''۔ الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى توفيق عطافر مائے، (آمين)

جوتفاخطبه

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ شوال المكرم

ٱلْحَهُكُ بِلّٰهِ الَّذِي هَكَ انَالِدِينِ الْرِسْلَامِ، وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي كَوْلَا أَنْ هَنَا اللهُ أَحْدُهُ الَّذِي هَكَ الْمَالِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا هَذَا اللهُ أَحْدُهُ اللهُ الْحَدُ وَالْشَهَلُ أَنْ كُمْ اللهُ اللهُ الْحَقُ السَّلَامُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ عُمَّلًا عَبْدِكَ وَعَلْ اللهُ وَاللهُ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَعَبْدُكُ وَ مَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُمَ اللهُ وَالمَامِ ، اللهُ مِن الْمَهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُمَ اللهُ وَالمَامِ ، اللهُ مَن اللهُ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُمَ اللهِ وَالْمَامِ ، اللهُ وَالْمَامِ اللهُ وَالْمَامِ . وَالْمَامِ اللهُ وَالْمَامِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْكُولُولُ اللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَالْكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

عِبَادَ اللهِ! وَإِنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَنِهِ الْأُمَّةِ اِثَّمَا كَانَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِبَاعِ أَحَادِيْثِهِ، وَنُرُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ بَيْنَ آوِنَةٍ وَأُخْرَى، ثُمَّ مَنْ فِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ وَنُوفِهِمْ مِنْ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ وَيَهُ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ وَيَهُ مِنْ عَضَيِهِ حِيْنَ رَبِّهِ، وَاتِّبَاعِهِمْ تَعَالِيْبَهُ الْمُقَدَّسَةَ، وَخَوْفِهِمْ مِنْ غَضَيِهِ حِيْنَ رَبِّهِ، وَاتِّبَاعِهِمْ تَعَالِيْبَهُ الْمُقَدِّسَةَ، وَخَوْفِهِمْ مِنْ غَضَيِهِ حِيْنَ تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُ اللهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ الَيْهِ وَقَلْ وَتَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَعَابُهُ مَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِنَّ الْكِلْبُ يَهُدِي فَلَى الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِلَّا الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِلَّا الْمُؤلِ الْمُؤلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِلَى الْمُؤلِ الْمُؤلِ الْمُؤلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِلَى الْمُؤلِ الْمُؤلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِلَى الْمُؤْورِ " وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامًا إِذَا

چوتھا حطب (۲۵۷) شوال المكر م

أَرْشَلَ أَوْ زَجَرَ، لِآيَفُعَلُ ذٰلِكَ عَلَى انْفِرَادٍ مَعَ الشَّخْصِ الْمُرَادٍ، بَلُ
يَتَكَلَّمُ مَعَهُ بِصُوْرَةٍ عِلْنِيَةٍ عَامَّةٍ عَلَى مَلَامِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْشُلُوا
بَيْنَكَلَّمُ مَعَهُ بِصُورَةٍ عِلْنِيَةٍ عَامَّةٍ عَلَى مَلَامِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْشُلُوا
بَمِيْعًا وَيَنْزَجِرُوا بَحِيْعًا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَضْعَابَهُ أَنْ يَّخْبِلُوا أُمُورَ النَّاسِ
عَلَى الظَّاهِرِ وَيَكِلُو السَّرَائِرَ إِلَى اللهِ، يُرُوى أَنَّ أُسَامَة بْنَ زَيْلٍ حِبَّ
عَلَى الظَّاهِرِ وَيَكِلُو السَّرَائِرَ إِلَى اللهِ، يُرُوى أَنَّ أُسَامَة بْنَ زَيْلٍ حِبَّ
النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ حِبِّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا الله النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ حِبِّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا الله إِلَّاللهُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنَ حِبِّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا الله إِلَّا اللهُ فَقَتَلَهُ أَسَامَةُ مُعْتَقِمًا كُفْرَهُ أَوْمُعْتَقِمًا أَنَّهُ مَا قَالَهَا إِلَّا خَوْقًا

مِّنَ السَّيُفِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ غَضْبًا شَدِيْلًا، وَعَنَّفَ أُسَامَةَ وَقَالَ لَهُ، لِمَ قَتَلْتَهَ وَقَالَ: إِنَّهُ لَمُ عَضْبًا شَدِيْلًا، وَإِنَّمَا قَالَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ فِرَارًا مِّنَ السَّيْفِ، فَقَالَ لَهُ يَكُنْ مُسْلِبًا، وَإِنَّمَا قَالَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ فِرَارًا مِّنَ السَّيْفِ، فَقَالَ لَهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ مَاذَا تَفْعَلُ يَا أُسَامَةُ بِلَا اللهُ الَّتِيْ قَالَهَا؟

الاتاعِبَادَالله إِنَّ سَيِّكَا الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ الْمُعْلِمِ مِنْ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ مِنَاكَافِرُ "، وَفِي الْبُخَارِ يُ وَالْمُسْلِمِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالله وَاللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعُلُورُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَانَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَانَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَانَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَالله وَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبَرُ أَنَّ كَاللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَالْمُعُلُومِ يَنَالُ ذَنْبًا إِنْ لَمْ يَكُنُ كَذَالِكَ، وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ أَنْ عَقَائِلَهُ وَالْمُعْلُمُ وَالْمُعُولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَأَعْمَالُهُ رَدِيْئَةً وَاللهُ سَيِّمَةً وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ سَيِّمَةً وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ سَيِّمَةً وَاللهُ سَيِّمَةً وَوَالِهِ وَالْمُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مُنْطُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلَقَ فِي قَوْلِهِ وَاللهُ وَاللهُ سَيِّمَةً وَاللهُ مُنْطُوعُ عَلَى الْأَذِى، فَإِنْ صَلَقَ فِي قَوْلِهِ وَاللهُ مُنْطُوعُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

پدس سبر

نَجَا، وَأَثِمَ ذَلِكَ الْمُتَخَلِّقُ بِأَخْلَاقِ الْكَفَرَةِ الْفَسَقَةِ الْعُصَاةِ، وَإِنْ كَنَبَ فِي اللهُ وَوَصَفَهُ مِمَالَيْسَ فِيْهِ لِأَنَّهُ رَجُلُّ فِي قَوْلِهِ لِآخِيْهِ عَصَى الله، وَوَصَفَهُ مِمَالَيْسَ فِيْهِ لِأَنَّهُ رَجُلُّ صَالِحٌ مُتَمَسِّكُ بِالبِّيْنِ، وَ بِسُنَنِ خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحٌ مُتَمَسِّكُ بِالبِّيْنِ، وَ مِسُنَنِ خَيْرِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَّةُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَتَعَمَّى عَلَيْهِ مِمَالَا يَلِيْقُ بِهِ، وَهَجَمَ عَلى ذَاتِهِ الْمَصُونَةِ فَكَأَنَّهُ افْتَرَى عَلَيْهِ وَتَعَمَّى عَلَيْهِ مِمَا لَا يَلْهُ عَزَّوجَلَّ (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ وَالْمِكْمَلَةِ بِالطَّالِحَالِيَ اللهُ عَزَّوجَلَّ (وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اللهُ عَنْ وَكُلْ اللهُ عَزَّوجَلَّ (وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اللهُ عَيْرِ مَا اكْتَسَمُوا فَقَدِاحْتَمَلُوا اللّهُ عَرَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّعَرُّ ضُلِلْا مُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّعَرُّ ضُلِلْمُ مُسْلِمٌ بِيفِسُقِ أَوْ كُفُورٍ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيْقٍ وَالتَّعَرُّ ضُلِلْا مُولَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 

قَالَ مَسْرُ وَقُ: ﴿ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ مَا فَعَلَ فَلاَنُ لَعَنَهُ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ مَا فَعَلَ فُلاَنُ لَعَنَهُ اللهُ وَكَيْفَ هٰنَا ﴿ قَالَتُ مُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمُ قَلُ أَفْضَوُا إلى مَاقَدَّمُوا صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمُ قَلُ أَفْضَوُا إلى مَاقَدَّمُوا صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَأَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ، وَمَنَ أَصْدَقَ بِهِ حَدِيثًا، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَا تَقُولُوالِمَنَ الْقَيْرِ الْيَكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوِةِ اللَّانُيْمَ } بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمُ عِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُو اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُولُ فَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيْمِ.

(۱) بخاری: ۲۲۰۲، مسلمه:۲۲۰۷

(٣) احزاب: ٥٩

(۲) بخارى: ۲۲۹، مسلم: ۹۹

(۳) بخاری: ۲۱۰۳،مسلم: ۲۰

(٥) بخارى: ١٣٩١ والتفصيل المن كورعن مسروق في كتاب اخبار البصرة انظر فتح الباري

r/rr

چوتھانطب (۳۵۹) شوال المكرم

بِسٹ ِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ شوال المکرم بہتان ، برطنی اور الزام تراشی کی مذمت

برادرانِ اسلام! میں آپ تمام حضرات کواورسب سے اول خود اپنے آپ کواس

بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں، کیونکہ جوتقوی اور خوف خدا

ب مریب میں ہوں ہوں ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ اللہ تعالی کو مضبوطی سے بکڑ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی کو مضبوطی سے بکڑ

کے دیا ہے۔ اسکام کی پوری یا بندی کرے ) وہ صراطِ متنقیم پر گامزن ہے، دیکھو! لے (یعنی اس کے احکام کی پوری یا بندی کرے ) وہ صراطِ متنقیم پر گامزن ہے، دیکھو!

حضرت ما لک بن انس مل کا ارشادگرامی ہے: اس امت کے آخری طبقہ کی صلاح ودرستی

اسی طریقه میں ہےجس پراُمت کا اول طبقه چلاہے۔

چوتھا خطبہ

سامعینِ کرام!امت کےاول طبقہ کی کامیا بی وصلاح کااصل رازیہ ہے کہ وہ دورِ

نبوت سے بالکل قریب تھے، آپ سالٹھ آلیہ ہم کے فرامین کو براہِ راست مُن رہے تھے، وقتاً

فوقناً ان کے درمیان آپ پر وحی ربانی کا نزول ہوتا رہتا تھا، پھر وہ حضرات آپ صلی اللہ کی مبارک تعلیمات پر بڑے اہتمام سے عمل پیرا تھے، اور اللہ تعالی کے سی حکم

کرام کودوٹوک اور حق وسیج بات کی تعلیم دی تھی،لہذا فر مایا: یقییناسچائی نجات کا سبب اور

جھوٹ ہلاکت خیز ہوتا ہے،آپ ساٹھ آلیہ کی مبارک عادت پیھی کے عموماً کسی کوانفرادی حیثت سے سمجھانے یا ڈانٹنے کے بجائے عام جمع میں ایک عام انداز میں بات پیش کردیتے،جس کی وجہ سے اصل مقصود شخص سمیت دیگر حضرات بھی مستفید ہوتے، نیز

اسے شرمندگی محسوں نہ ہوتی ، آپ سالٹھائیا ہم صحابۂ کرام کو بیچکم دیا کرتے کہ لوگوں کے

يوها حطب و٢٠

معاملات کواینے ظاہر پررکھو، باطن کواللہ کےسپر دکر دو،لہذاایک مرتبہایک جنگ میں اُسامہ بن زید (جوخود بھی اوران کے والد بھی آ پ سالٹھائیکم کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہیں )ایک آ دمی کے پاس <u>پہنچ</u>تواس نے کلمہ پڑھے لیا، پھربھی اُسامہ نے اسے قل کردیا،ان کانظریه بیتھا کہوہ اینے کفریر قائم تھا،اورمحض تلواراوقتل کے ڈرسے ظاہراً كلمه يره ها تها، جب اس وا قعه كي اطلاع آپ ساين إليلم كو موكى تو آپ ساين ايلم ان پرسخت غصهاورناراض ہوئے اوراسامہ کوڈانٹا، یو چھا کہتم نے اسے کیوں قتل کردیا؟ عرض کیا: وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، موت سے بیخے کے لیے لا الدالا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو آپ تم کیا کرو گے؟ سامعین کرام! اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ آپ سال الیا ہے کسی مسلمان کو کا فر کہہ کر یکار نے سے بڑی سختی سے روکا ہے، لہذا بخاری شریف ومسلم شریف کی حدیث ہے:'' کوئی شخص اپنے بھائی کواے کا فر کھے تو پیچکم دونوں میں سے کسی ایک پر عائد ہوگا،سامنے والا کا فرہوتو ٹھیک ورنہاسی پر ( کہنے والے ) پرلوٹے گا'' تو آپ سالٹھائیلیٹی نے بتلادیا کہ جواینے بھائی کو کا فرقر اردیتا ہے وہ حقیقتاً کا فرنہ ہو، تو یہ خص گہنگا رہوگا، کیونکہ اس طرح دوسرے کو کا فرکہنے والا سامنے والے کے متعلق گویا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے عقا ئد گمراہ کن ، اعمال ردی وا کارت ، افعال برے اور باطن ایذا رسال ہے، اب اگر اینے اس فیصلہ میں پیسچا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں، سامنے والاقصور وار ہوگا، کیکن بیجھوٹا اور غلط ہے تو کہنے والا گہزگا ر ہوگا، کیونکہ وہ ایک صالح اور دیندار شخص پرتهمت بانده رها ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''اور جولوگ يوتفا خطب (۳۲۱)

مسلمان مردوں اورعورتوں کو بغیر کسی ارتکابِ جرم کے ایذاء پہنچاتے ہیں تو یقیناوہ لوگ بہتان اور صرح گناہ کا بوجھ اُٹھاتے ہیں'لہذا بلاتحقیق کسی مسلمان کو کا فریا فاسق نہیں

کہنا چاہئے ، اور مُردول کے بارے میں ایسا فیصلہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے، حضرت

مسروق من فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا: فلاں کا کیا حال ہے اس پراللہ کی لعنت ہو، تو میں نے عرض کیا وہ مرچکا، تو حضرت عائشہرضی اللہ

عنها نے کہا: اللہ اس پررهم فرمائے، میں نے کہا: یہ کیابات ہوئی؟ تو فرمایا: آپ سی تا ایک کیا کہا: کہا کا رشاد ہے: کا ارشاد ہے:

''مردوں کو برا مت کہا کرو، کیونکہ جو بھی اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ وہاں پہنچ چکے''اورفر مانِ قر آن ہے:اورکسی ایسے شخص کو جوتم کوسلام علیک کرے یوں نہ

کهه دیا کروکه تومسلمان نهیس،تم دنیوی زندگی کاساز وسامان چاہتے ہو۔

(سامعین کرام، دیکھئے! ایک شخص نے صرف مسلمانوں کواسلامی طریقے پرسلام کیا ہو، اور اس کے متعلق بیچکم ہو، تو اس کا کیا ہوگا جو اُمت محمد بید (علی صاحبہا الصلوة والسلام) کے بزرگوں کے متعلق گستاخی کاروبیا پناتے ہوئے انہیں کا فروں کے زُمرہ

میں شامل کرنے کی ناپاک کوشش کرے، حالانکہ بیمسلّم اصول ہے کہ یہ بلا شہیقینی صورت شک کی وجہ سے زائل نہ ہوگی، اور ایک مسلمان کے بات کی نوے (۹۰)طریقے سے تاویل کی جائیگی، جبیبا کہ امام نووی اور دیگر علماء کرانے صراحت فرمائی ہے)۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے، (آمين)

پ پردان سب

بِسن جِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِينِ عِن اللهِ الرَّحْين الرَّحِينِ عِن اللهِ الرَّحْين الرَّحِينِ الم

بإنجوال خطبه

ٱلْحَمْلُ لِلهِ الَّذِي أَمَرَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ "كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوا" وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اِللهَ الِاَّ اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّىنِا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

أَمَّابَعُكُ: فَاتَّقُواالله عِبَادَالله، وَقَلُدُ وِي عَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِيْكُرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مَلاَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءًا شَرَّاقِنَ بَطَنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْعَاتُ يُقِبُنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا عَمَالَةَ فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَ ابِهِ وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ".

عِبَادَ اللهِ! هٰنَا الْحَيِيْثُ فِي الْحَقِيْقَةِ لَوِ اهْتَكَى الْمُسْلِمُ بِنُورِهِ، لَسَلِمَ مِنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ، وَلَقَلْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسَلِمُونَ الْمُسَلِمُونَ الْمُعَامِهِمُ وَشَرَامِهِمُ، وَيَبْتَعِلُونَ عَنِ الْإِسْرَافِ الْأَوَائِلُ يَعْتَدِلُونَ فِي طَعَامِهِمُ وَشَرَامِهُمُ مُهْتَادُونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ فِي هٰذَا الْمَجَالِ قَلْرَ السَّتِطَاعَتِهِمُ لِأَنَّهُمُ مُهْتَادُونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْمُعَالَمُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَى نَجُوعَ وَإِذَا النَّيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعً وَإِذَا أَكُلُ لَا لَكُرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَى نَجُوعً وَإِذَا أَكُلُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعً وَإِذَا الْمُنَالِ لَنَسْبَعُ"

وَإِنَّمَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَالِكَ لِأَنَّهُمْ لَا يُرِينُونَ أَنْ يُّنُهِبُوا طَيِّبَا يَهِمُ فَي حَيَاتِهِمُ فَي حَيَاتِهِمُ التَّنْيَا، وَهُمْ يَغُرِصُونَ عَلَى سَلَامَةِ حَوَاسِّهِمْ كَمَا يَغُرِصُونَ عَلَى طَهَارَةِ نُفُوسِهِمْ، وَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِعْتِكَالَ فِي الطَّعَامِ عَلَى طَهَارَةِ نُفُوسِهِمْ، وَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِعْتِكَالَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ هُوَ الطَّرِيْقُ الْقَوِيْمُ لِصِيّانَةِ الصِّحَةِ وَتَحْقِيْقِ السَّلَامَةِ،

وَقَلُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَّصِحَّ جِسُمُكَ وَيَقِلَّ نَوْمُكَ فَاقْلِلْمِنَ الْأَكْلِ».

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَدُهَمَ: ﴿مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ ضَبَطَ دِيْنَهُ، وَمَنْ مَلَكَ جُوْعَهُ مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ، وَآنَّ مَعْصِيَةَ اللهِ بَعِيْلَةٌ مِنَ الْجَائِعِ، قَرِيْبَةٌ مِنَ الشَّبْعَانِ وَالشِّبَعُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ.

فَيَاعِبَادَ اللهِ! مَن أَحَبَّ أَن يُّنَوِّرَ قَلْبَهُ فَلْيُقَلِّلُ طَعَامَهُ، وَمَاقَلَّ طَعَامَهُ، وَمَاقَلَ طَعَامُهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ حِيْنَاهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ حِيْنَايَكُوْنُ جَائِعًا يَبْكِي وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ أُمُّهُ.

وَقَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءً، أَيْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ بِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ الْمُتَمَرِّدَ بِالْمِدِينَ الْمُكَافِرَ الْمُتَمَرِّدَ عَنْ آدَابِ اللَّيْنِي يَأْكُلُ بِنَهُمِ وَشَرَاهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءً عَنْ آدَابِ اللَّيْنِي يَأْكُلُ بِنَهُمِ وَشَرَاهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءً .

وَلَيْسَ مَعْنَى النَّاعُوَةِ إلَى تَقْلِيْلِ الطَّعَامِ هُنَا هُو أَنْ يَّخُرُمَ الْإِنْسَانُ جِسْمَهُ مَا يَخْتَا جُ إِلَيْهِ مِنْ عَنَاصِرَ غِنَائِيَّةٍ لَا زِمَةٍ، وَمَقَادِيْرَ مِنَ الطَّعَامِ مُنَاسِبَةً، إِذْ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَّخْفَظ نَفْسَهُ مِنَ الطَّعَامِ مُنَاسِبَةً، إِذْ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَّخْفَظ نَفْسَهُ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّغْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَّسْتُوفِي مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّغْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَسْتُوفِي مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَّ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ نَصِيْبَهُ الْمُلَائِمَ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَّ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلكِنَّ الْمَعْنَى هُو أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِنْسَانُ أَكْبَرَ هَمِّهِ فِي الْحَيَاةِ مِلْأَ بَطْنِهِ الْمَعْنَى هُو أَنْ لَا يَجْعَلَ الْإِنْسَانُ أَكْبَرَ هَمِّهِ فِي الْحَيَاةِ مِلْأَ بَطْنِهِ بِالطَّعَامِ، وَأَنْ يَّتَنَكَّرَ قَوْلَ مَالِكِ بَنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ اللَّهُ مَنَ الطَّعَامِ، وَأَنْ يَتَنَكَر قَوْلَ مَالِكِ بَنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَالِكُ بَنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ اللَّعْمَامِ، وَأَنْ يَتَنَكَّرَ قَوْلَ مَالِكِ بَنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ

يا پوان تقب

يَّكُوْنَ بَطْنُهُ أَكْبَرَ هَمِّهِ وَأَنْ تَكُوْنَ شَهْوَ تُهُ هِيَ الْغَالِبَةُ " ـ

عِبَادَ اللهِ! إِنَّ كَثْرَةَ الطَّعَامِ فِي الْحَقِيْقَةِ لَتُثُقِلُ صَاحِبَهَا عَنَ كَثِيْ مِ عِبَادَ اللهِ! إِنَّ كَثْرَةَ الطَّعَامِ فِي الْحَقِيْقَةِ لَتُثُقِلُ صَاحِبَهَا عَنَ كَثِيْ مِ عِبَادُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّخَبَةُ، وَالطَّعَامِ يُؤَدِّى إِلَى التُّخْبَةِ، وَالتَّخْبَةُ تُورِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ عَنَّا جُشَائَك، فَإِنَّ أَكْثَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ عَنَّا جُشَائَك، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ عَنَّا جُشَائَك، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ} إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِي فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغُفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

- (١) ابن حبان: ١٣٨٩ والحاكم: والطبراني في الكبير: ٢٨٥
  - (٢)هجمدارسولالله: ١/٣٣١
  - (۳) بخاري: ۵۰۷۸،مسلم: ۱۳۰
- (٣) ابن مأجه: ٣٣٥٠ والاوسط: ٣٢٨٠ وشعب الإيمان: ٣٥١٨

يا پوال حطب (٣٦٥)

يانجوال خطبه

بِسن ِاللهِ الرَّحٰنِ الرَّحِيمِ كم خور د ني كِفوائد

شوال المكرم

الله کے بندو! اللہ سے ڈرو، آپ سالٹا آلیا کم کا فرمان ہے: ''ابن آ دم نے اپنے پیٹ

سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا' ابن آ دم کے لئے چند لقبے کافی ہیں، جواس کی پشت کوسیدھا رکھیں، اگر اس سے زیادہ کھانا ہی ہے توبس ایک تہائی اپنے کھانے کے لئے، ایک تہائی

حصہ پینے کے لئے،اورایک تہائی (اطمینان سے )سانس لینے کے لیے'۔

سامعین!اگرکوئی مسلمان اس نورانی حدیث پر عمل پیرار ہے تو کئی بیاریوں سے اس کی حفاظت ہوجائے، قدیم مسلمان کھانے پینے میں اعتدال کولمحوظ رکھتے، اورحتی الامکان

اسراف اورفضول خرچی سے دوررہتے ، کیونکہ انہوں نے آپ سی انٹی آیا ہی کے اس فرمان کو حرزِ جان بنالیا تھا: ''جب تک ہم کو بھوک نہیں گئی ، کھاتے نہیں ، اور کھاتے ہیں تو شکم سے نہیں ہوتے'' (یعنی بغیر بھوک کے کھانا نہیں ، اور اتنا نہیں کھاتے کہ بھوک بالکل ہی ختم

ہوجائے )ان حضرات کا بیمل اسی لیے تھا کہ کہیں ان کے طیبات اوراچھی چیزیں دنیاوی زندگی ہی میں ختم نہ ہوجائیں، وہ اپنے نفس کی طہارت کے ساتھ حواس کی سلامتی کے بھی

حریص تھے، وہ جانتے تھے کہ صحت وسلامتی کے لیے بہترین راستہ کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا ہے۔امام سفیان تورگ کا فرمان ہے:''اگر تہمیں صحت اور نیند کی قلت چاہئے تو کھانا کم کھایا کرو، حضرت ابراہیم بن ادہم م کاارشاد ہے:''جواپنے پیٹ کوقا بومیں

ر کھے اس کا دین بھی قابومیں رہے گا، جسے بھوک پر کنٹرول حاصل ہو، وہ صالح اخلاق کا مالک ہوگا''اللّٰد کی نافر مانی بھو کے آ دمی سے دور رہتی ہے، اور شکم سیر سے قریب ہوتی ہے، شکم سیری دل کو مارڈ التی ہے۔

لهذا،سامعين كرام! جسے قلب كى نورانياں پسند ہوائے كم كھانا چاہئے ،جس كا بھى كھانا كم

يا پوال تقب

ہوگا ،اس کے قلب میں رفت پیدا ہوگی اور آ <sup>تک</sup>صیں اشکبار ہوں گی ،جبیسا کہ ب*یے بھوک* کی وجہ ہےرونےلگتا ہےتو مال کواس پرترس آتا ہے،خود آپ ساٹھٹا پیلم کا فر مان ہے:''مؤمن ایک آنت میں کھا تاہے،اور کا فرسات آنتوں میں کھا تاہے''یعنی مؤمن اعتدال کی راہ حیاتا ہے، تو گویاایک ہی آنت میں کھار ہاہے،اور کا فرسرکش،آ دابِ دین سے لاپر واہ ہوکر لا کچ کے ساتھ کھا تاہےتو گو پاساتوں آنتوں کو بھر رہاہے تقلیل طعام ( کم خوردنی ) کی ترغیب کا مطلب ینہیں ہے کہانسان اینے جسم کولازمی غذائی عناصراور کھانے کی مناسب مقدار سے بھی محروم کردے، کیونکہ ایک انسان پرلازم ہے کہ ہلاکت، بیاری، کمزوری اور لاغری سے اینے جان کی حفاظت کرے، اُسے جاہئے کہ اس کی صحت اور مزاج کے مناسب غذا کی مناسب مقدار اس کودیتارہے تا کھ حت اوراعتدال حاصل ہوجائے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آ دمی کی کوششوں کا نچوڑ اورسب سے بڑی فکرصرف پیٹ بھر نانہ ہو، اُسے چاہئے کہ امام مالک بن دینارگا پیمقولہ یا در کھے:''ایک مؤمن کو بیزیانہیں کہاہے پیٹ کی سب سے زیادہ فکر ہو،اوراس کی شہوت سامعین!بسیارخوری آ دمی کواس کے مختلف ارادوں سےروک دیتی ہے، کھانے میں اسراف ببنضمی کےراہتے برڈال دےگا،اور ببنضمی ڈکار کی کثرت کا باعث ہے، جوایک قابل نفرت عمل ہے، ایک شخص نے آپ سالٹائیا پہلم کے روبرو ڈکار کی تو آپ سالٹائیا پہلم نے

اسراف بدیمضمی کے راستے پر ڈال دے گا، اور بدیمضمی ڈکار کی کثرت کاباعث ہے، جوایک قابلِ نفرت ممل ہے، ایک شخص نے آپ صلی تاہیج کے روبرو ڈکار لی تو آپ صلی تاہیج نے فرمایا: ''اپنی ڈکارکوہم سے روک دو، جولوگ یہاں زیادہ شکم سیر ہوں گے، وہ بروز قیامت سب سے زیادہ بھو کے ہوں گے'۔ فرمان باری تعالی ہے: '' کھا وَاور بیو، اور حدسے مت نکل جاؤ، بے شک اللہ تعالی حدسے نکل جانے والوں کو بینز نہیں کرتے۔'' اللہ تبارک و تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے، (آمین)

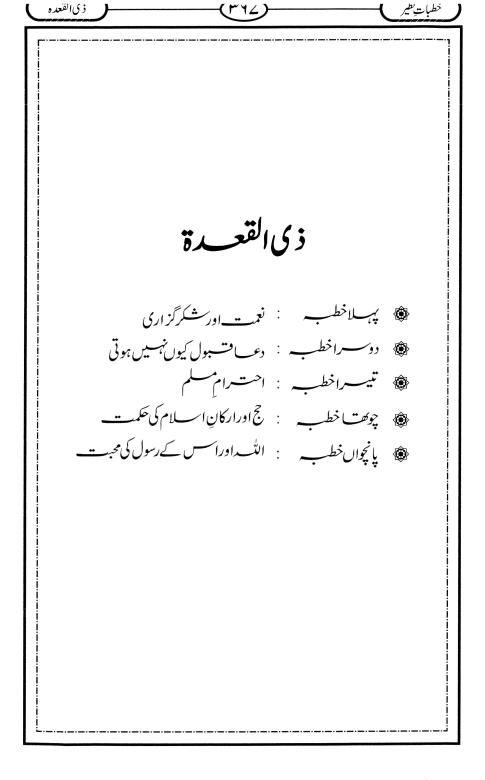

الله وَاعتَبِرُوا بِمَارَوَاهُ سَيِّدُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقول: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي اسرَ ائِيلَ أَبرَصَ وأَقرَعَ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ يَّبُتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اليهِم مَلَكًا فَأَنَى الأَبرَصَ، وَأَعلى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَّبُتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اليهِم مَلَكًا فَأَنَى الأَبرَصَ، فَقَالَ: أَنُّ شَيئَ أَحَبُ اليكَ؟ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَنْهَبُ

عَنِّى الَّذِي قَدَ قَنِرَ فِيَ النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَنَهَبَ عَنْهُ قَلَارُهُ، وَأُعْطِى لَوْنَا حَسَنًا وَالنَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَاهُ مَنَ عَنْهُ قَالَدُهُ وَأُعْطِى لَوْنَا حَسَنًا وَإِلَى الْمَالِ أَحَبُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُهَا لَوْ قَالَ: أَلْبَقَرُ، قَالَ: فَقَالَ: بَارَكَ لَكَ اللهُ وَيُهَا لَهُ وَيُهَا لَهُ وَيُهَا لَهُ وَيُهَا لَهُ وَيُهَا لَهُ وَيُهَا لَى اللهُ وَيُهَا لَهُ للّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَلْهُ اللّٰهُ لِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالَّٰ اللّٰلَّالِلْمُ اللّٰلَّالِمُ

قَالَ: فَأَقَى الْأَقُرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنُ وَيَلُهُ فَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهُ مَ حَسَنُ وَيَلُهُ مَا فَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهُ مَ حَسَنُ وَيَلُهُ مَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكَ فِيْهَا . فَعَالَ: اَلْبَقَرُ، فَأَعُومَ بَقَرَةً حَامِلاً، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا .

قَالَ: فَأَنَّى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؛ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ

اللهُ إِلَى بَصَرِى فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَلَى مَنْ فَكُن مَنْ أَعُطِى شَالَّا وَاللَّافَأُنْتِجَ فَالَ: فَكَان لِهِ نَا وَادِمِنَ الْإِيلِ، وَلِهِ نَا وَادِمِنَ الْبَقرِ، فَلِهُ نَا وَادِمِنَ الْبَقرِ، وَلِهُ نَا وَادِمِنَ الْبَعْنَمِ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَقَى الْأَبُرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُّ مِسْكِيْنُ قَدُرانُقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلاَبَلاَ غَلِيَ الْيَوْمَ الاَّ بِاللهِ مِسْكِيْنُ قَدُرانُقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلاَبَلاَ غَلِي الْيَوْمَ الاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُك بِاللّذِي أَعْطَاك اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْلَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ ثُمَّ بِعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ، فَقَالَ: أَلْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ، فَقَالَ: أَلْحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ، فَقَالَ: أَلَّكُ عُلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: كَأَنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ: وَأَنَى الْأَعْمَى فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيْلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ الاَّ وَابْنُ سَبِيْلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ الاَّ بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسُأَلُكَ بِاللّهِ عَلَيْكَ بَصَرِيْ فَلاَ بَلاَغُ بِهَا فِي بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسُأَلُكَ بِاللّهِ عَلَيْكَ بَصَرِيْ فَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ بَصَرِيْ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَكَعُ سَفَوْرِيْ، فَقَالَ: قَلْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ مَا لَكَ فَلَ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْ الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عَبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالًى قَلْ رَضِيَ عَنِ

الْأَعْمَى وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْهِ وَهُمَا الْأَبْرَصُ وَالْأَقْرَعُ اللَّنَانِ لَمُ يَشَكُرَا نِعْمَةَ اللهِ وَلَمْ يَرْحَمَا هَذَاالسَّائِلَ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي سَأَلَهُمَا يَشُكُرَا نِعْمَةَ اللهِ وَلَمْ يَرْحَمَا هَذَاالسَّائِلَ الْمِسْكِيْنَ الَّافِيْنَ الَّالَهُمَا بِالشِّفِاءِ وَتِلْكَ الْأَمُوالِ الْعَظِيْمَةِ اللهِ اللهِ قَعَالَى اللهِ اللهِ الْعَظِيْمَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عِبَادَالله! وَفِي هٰنَهِ الْقِصَّةِ أَكْبَرُعِبْرَةٍ لِبَنْ كَانَ فِي قِلَّةٍ وَفَقُرٍ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَادِ وَالْأَمُوالِ وَالْجَاهِ وَالْبَنْصِبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَغْفَلَ عَنِ الْحَالِ الْأَوَّلِ، فَيُكْثِرُ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ وَيَحِنَّ وَيَعْطِفَ لَا يَغْفَلَ عَنِ الْحَالِ الْأَوَّلِ، فَيُكْثِرُ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِهِ وَيَحِنَّ وَيَعْطِفَ عَلَى عَبَادِ اللهِ الْبَسَاكِيْنِ، نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيْقَ لِشُكْرِهِ، آمِيْنَ .

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَاشَكُرُ وَاللهَ عَلَى مَاأَتَاكُمْ مِنْ نِعَمِ لاَ تُعَثَّوُوا اللهَ عَلَى مَاأَتَاكُمْ مِنْ نِعَمِ لاَ تُعَثَّوُولَا تُخْصَى، وَاسْأَلُوا اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَافِيةَ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَوْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ مُعَوَشَهِيْكٌ، فَأَعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَوْلُ اللهِ مِنَ الْآلِمِ فَعَنَى السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِكَةَ قَلِيلًا مَا الرَّجِيْمِ (وَهُو الَّذِي أَنْشَأَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِكَةَ قَلِيلًا مَا الرَّجِيْمِ (وَهُو الَّذِي أَنْشَأَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِكَةَ قَلِيلًا مَا تَشَكُرُ وَنَ اللهُ فِي اللهُ فِي الْقَرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِى اللهَ فَيْ اللهُ فِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِى اللهُ فَي وَلَكُمْ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِينَ مِنَ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَلَا اللهَ فَوْلُ الْمَا وَ وَلَكُمْ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِينَ مِنَ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَلَا اللهَ فَوْلُ اللهُ فِي الْفَوْلُ اللهُ فَي وَلَكُمْ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِينَ مِنَ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَلَا اللهَ فَوْلُ اللهُ فَوْلُ اللهُ فَوْلُ اللّهُ فِي الْفَوْلُ اللّهُ فَي وَاللّهُ فَوْلُ اللّهُ فَا الْوَلَا اللهُ اللهُ فَي الْفَوْلُ اللهُ فَوْلُ اللهُ وَلَكُمْ وَلِسَائِو الْمُسْلِمِينَ مِنَ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَلَا اللهِ مَنْ الْمَا وَلَا اللهُ فَوْلُ الْعَفُورُ اللّهُ فَوْلُ اللّهُ فِي وَلِكُمْ وَلِسَائِولِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ كُلِي ذَنْبُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَوْلُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَا وَلَاللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ مَا وَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا وَلَكُمْ وَلِسَائِولُ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ كُلّ فَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعَلّقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ ال

(۱) بخاری: ۳۳۳۲، مسلم: ۲۹۳۱ (۲) مؤمنون: ۷۸ (۳) النبل: ۳۰

ذى القعده

يهلاخطيه

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

نعمت وشكرگز اري

ذى القعده

اللّٰد تعالی کے بندو! میں آپ حضرات کواورخوداینے گنہگارنفس کوتقوی کی وصیت

کرتا ہوں ، اور آپ حضرات ذرا آپ سالہ فائیا پھر کی اس حدیث سے سبق حاصل کریں:

'' بنواسرائیل میں تین اشخاص تھے،ایک برص کی بیاری والا ،ایک گنجااورایک نابینا ، پھر

اللہ نے تینوں کوآ زمانے کا ارادہ کیا،لہذاان کے پاس ایک فرشتہ کوروانہ کیا،اس نے

سفید داغ والے سے یو چھا کہ تجھے کوئی چیز زیادہ پبندہ؟ کہا کہ خوبصورت رنگ اور حسین کھال اور میری بیہ بیاری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے

ہیں، تواس فرشتے نے ہاتھ پھیراتوبرص ختم ہوکرخوبصورت رنگ اور چمڑی حاصل ہوگئی،

یو چھا: تجھے کونسا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا کہاونٹ یا پھراس نے گائے کہا، راوی کوشک

ہے،تو اُسےایک حاملہ اورقریب الولا دت انٹنی مرحمت ہوئی ، پھر کہا: اللہ تخھےاس میں

برکت دے، پھر گنج کے باس جاکر یوچھا کہ کیا چیز زیادہ محبوب ہے، تو کہا کہ خوبصورت بال اوریہ بیاری ختم ہو جائے جولوگوں کی نفرت کا باعث بنی ہوئی ہے، تو

فرشتے نے مسح کیا اور گنجے کی بیاری ختم ہوکر خوبصورت بال آ گئے، یو چھا کہ کونسا مال تم

کوزیادہ پسندہے؟ تو جواب دیا کہ گائے ،سواُ سے ایک حاملہ گائے عنایت ہوئی ، پھر دعا دی کہاللہ اس میں تہہیں برکت دے، پھر نابینا ہے آ کر یو چھا کہ کونسی چیز تہہیں زیادہ

محبوب ہے؟ تو کہا کہ اللہ میری بینائی بحال کردے تا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، تو

فرشتے نے اُسے سے کیا اور پھراللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی، یو چھا کہ کونسا مال تمہاری

نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو کہا کہ بکری، للہذاایک بچہوالی بکری عنایت ہوئی، اب

الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية

اس کے اونٹول سے ایک وادی بھر گئی ، اور دوسر ہے کے گائے بیلوں اور تیسر ہے کی بکریول سے بھی وادی پر ہوگئی ،فر ما یا کہ پھروہ فرشتہ اسی شکل وصورت میں برص والے ك ياس آكر كہنے لگا كه ميں ايك مسكين آدمي ہوں،سفر كے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، آج مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اللّٰد کا سہارا ہے پھرتمہارا،جس ذات نے تمہیں خوبصورت رنگ اورحسین چمڑی اور مال دیااس کے واسطے سے ایک اونٹ کا سوال ہے تا کہ میں اس پراینے منزل تک پہنچ سکوں، تو اس نے جواب دیا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں (یعنی تمہیں نہیں دے سکتا) ، تو فرشتہ نے کہا: یوں لگتا ہے کہ میں تمہیں یجیا نتا ہوں ، کیا تو برص کی بیاری میں مبتلا نہیں تھا؟اورلو گوں کو تجھ سے گھن نہیں آتی تھی؟ تو بالکل غریب تھا، پھر اللہ نے بیسب کچھ دے دیا، تو کہنے لگا کہ بیدولت تو باپ دا دا سے میراث میں ملی ہوئی ہے، تو فرشتہ نے کہا کہا گرتو حجموٹا ہے تواللہ تجھے پرانی حالت پر لوٹا دے، پھر گنجے کے یاس بھی یہی گفتگو ہوئی تواسے بھی اسی طرح بدد عاد ہے دی، پھر نابینا کے پاس اسی شکل وصورت میں پہنچااور کہنے لگا کہ میں ایک مسکین مسافر ہوں ،اور سفر کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں ،اوراب توبس ایک اللہ کا سہارارہ گیا ہے اس کے بعد پھرتمہارا،جس ہستی نے تمہاری بینائی لوٹا دی ہے اس کے واسطے سے ایک بکری کاسوال ہے، کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں ،تو اس نے جواب دیا کہ بے شک میں نابیناتھا، پھراللہ نے مجھے بینا کردیا تہہیں جتناجی چاہے لے جاؤ، باقی حیورڈ دو،قسم الله کی! آج الله کی خاطر جو کچھ بھی لے جاؤ مجھےاس میں کوئی حرج اوریریشانی نہیں،تو فرشتہ نے جواب دیا کہتم مال اپنے ہی یاس رکھو، یةو درحقیقت تم لوگوں کی آ ز مائش تھی ، اس میں اللّٰدتم سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوئے ، [صحیحمسلم] آپ نے سن لیا ذى القعده

کہ اللہ تعالی نابینا سے راضی اور دوسرے دونوں سے ناراض ہوئے ، چونکہ انہوں نے نعمتِ الهی کاشکر نهادا کیا،اورالله کا واسطه دے کر مانگنے والےمسکین پررخم نه کیا،جس نے انہیں عظیم دولت اور بیاری سے شفاعطا کی تھی۔

سامعین!اس وا قعہ میں بڑی عبرت ہےان حضرات کے لیے جوغریبی وقلت کا

شکار تھے پھراللہ نے ان کو مال واولا د دیا،عہدہ اور مقام سےنوازا، ان کولازم ہے کہ ا پنی پہلی حالت کونہ بھولے، بلکہ اللہ تعالی کی خوب تعریف اورشکرا دا کرے اورغریبوں

پررحم وشفقت سے پیش آئے ،اللہ ہمیں شکر کی تو فیق بخشے، ( آمین ) \_

پس سامعین کرام!الله تعالی ہے ڈرتے رہو، اورالله تعالی کی ان گئے نعمتوں پر

اس کاشکر بیادا کرو،اوراللہ تعالی سے عافیت کی دعا کرو،اللہ تعالی کا فرمان ہےاوراسی کے فرمان سےغور سے سننے والوں کو ہدایت کی دولت حاصل ہوتی ہے،اللہ تعالی کا فرمان

ہے:''اور وہ ایبا ہےجس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور دل بنائے ،تم لوگ

بہت ہی کم شکر کرتے ہو، جو تخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرار بغنی ہے کریم ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطافر مائے، ( آمين )

دومرامطب راه که

دوسراخطبه

## بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

ذى القعده

آيُّهَا النَّاسُ! نَحْنُ عِبَادُ اللهِ الْمُسْلِمُونَ مَعَ كَثْرَتِنَا نَدُعُواللهَ لَيْلًا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ مَسْمُوعٍ، وَيُظَنُّ اَنَّ اللهُ عَاءَ غَيْرُ مَشْمُوعٍ، وَيُظَنُّ اَنَّ اللهُ عَاءً غَيْرُ مَشْمُوعٍ، وَيُظَنُّ اَنَّ اللهُ عَاءً غَيْرُ مَقْبُولٍ فَلِمَاذَالِانُنْ عَرُعَلَى الْاَعْدَاء اَعْدَائِنَا مَقْبُولٍ فَلِمَاذَالِانُنْ عَرُعَلَى الْاَعْدَاء اَعْدَائِنَا

زى القعده ( القعده

نَعَمْ مُسْلِمُوْنَ وَلَكِنْ بِالْاِرْثِ، وَمُؤْمِنُوْنَ وَلَكِنْ بِالْاِسْمِ، وَنَحْنُ وَانَ وُعِلْنَا إِجَابَةَ النُّعَاءِ، لَكِنَّ آغَمَالَنَا سَيِّئَةٌ وَقُلُوْبَنَا فَاسِلَةٌ وَمُعَامَلَا تِنَا جَائِرَةٌ، فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ النُّعَاءُ ؟ وَكَيْفَ نُنْصَرُ عَلَى الْأَعْلَاءِ ؟

وَاعْدَاءِالدِّيْنِ؟السَّنَامُسُلِيْنَ؟السُّنَامُوْمِنِيْنَ؟السُّنَابِالْإِجَابَةِمُوْعُوْدِيْنَ؟

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَدْهَمْ رَحِمَهُ اللهُ حِيْنَ سَأَلُوهُ عَنِ قَوْلِهِ تَعَالَى "
أَدْعُونِيَ اَسُتَجِبُ لَكُمْ " وَإِنَّا نَكُعُوا فَلَمْ يُسْتَجَبُ لَنَا، فَقَالَ:مَاتَتُ الْدُعُونِيَ اَسُتَجِبُ لَكُمْ مِنْ عَشَرَةِ اَشُيَاء، اَوَّلُهَا: إِنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللهَ وَلَمْ تُوَدُّوا حَقَّهُ وَلُوبُكُمْ مِنْ عَشَرَةِ اَشُيَاء، اَوَّلُهَا: إِنَّكُمْ عَرَفْتُمُ الله وَلَمْ تُوَدُّوا حَقَّهُ وَقَرَأْتُم كِتَابَ الله وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَادَّعَيْتُمْ عَدَاوَةً إِبْلِيْسَ وَالْيَتُهُوهُ وَقَرَأْتُم كِتَابَ الله وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَادَّعَيْتُمْ عَدَاوَةً اِبْلِيْسَ وَالْيَتُهُوهُ وَلَا تَعْيَتُمُ حُبّ الرَّسُولِ وَتَرَكْتُمْ الْرَهُ وَسُنَّتَهُ وَ الثَّالِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ النَّانُونِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا وَادَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّالِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ النَّانُونِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ النَّانُونِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ النَّانُونِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهُ وَتَلُونُونَ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ النَّانُونِ وَلَكُمْ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَلُونُونَ وَنَى الله وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَنَاكُمُ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَنَاكُمُ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَاكُونَ وَلَا الله وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُونُ وَلَا تَشْكُونُ وَلَا تَعْتَبِرُونَ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا تُعْمَاكُونَ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا تَعْتَبِرُونَ وَلَا كُونَا وَلَا تُلُونَا وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا تُعْتَاكُمُ وَلَا تَعْتَبِرُونَ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا عُنَا كُمُ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا عُنَا كُمُ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلِا تُعْتَبِرُونَ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا عُولَا تَسْلَا عُلَالِهُ وَلَا تُعْتَبِرُونَ وَلَا عُنَالِكُونَ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا تُعْتَبُونُ وَلَا تُعْتَبُونُ وَلَا عُنَالِهُ وَلَا تُعْتَعُونَ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا تُعْتَلُونُ وَلَا تُعْتَلِقُونَ اللّهُ وَلَا تُعْلَا فَاللّهُ وَلَا تُعْلَاقُونَ اللّهُ وَلَا عَلَا عُلَاكُونَ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَالِهُ وَلَا عُلَا عُلَا عُلُونَ مُولِلُ

 لَا عَبَبُ اَن نَكُون اَذِلَّا َ فِي الْاَرْضِ مَا دُمْنَا لِاَوَامِرِ الْهُوَى وَ الشَّهُوَاتِ مُنْغَمِسِيْنَ، وَلِرِبِّنَا عَاصِيْنَ وَعَن قُرْ آنِهِ مُغْرِضِيْنَ، يَا هُوُلا اِن كُنْتُمْ تُرِيْلُونَ السَّعَادَةَ فِي هَنِهِ وَعَن قُرْ آنِهِ مُغْرِضِيْنَ، يَا هُوُلا اِن كُنْتُمْ تُرِيْلُونَ السَّعَادَةَ فِي هَنِهِ الْحَيَاةِ وَفِي اللَّالِ الآخِرَةِ، فَطَرِيقُهَا بَيِّنَ وَاضِحٌ، اَن تَقْصِلُ وَا إِلَى الْقُرْ آنِ الْحَيَاةِ وَفِي اللَّا الرَّسُولِ فَتَعْرِفُوهُ، ثُمَّ تَعْبَلُوا بِمَا عَلِمْتُمُ، فَإِن الْحَيْرَةِ فَعْلِي اللَّهُ مِن الرَّسُولِ فَتَعْرِفُوهُ، ثُمَّ تَعْبَلُوا بِمَا عَلِمْتُمُ، فَإِن فَتَعْرِفُوهُ، ثُمَّ تَعْبَلُوا بِمَا عَلِمْتُمُ، فَإِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكْرِ اَوْ اُنْثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحُيِينَةً هُ حَيواةً وَعَيُونٍ، {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكْرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحُي يَنَّهُ مُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

فَاتَقُواللهَ عِبَادَاللهِ وَلَا تَتَبِعُوا الْاهْوَاءَ وَالشَهَوَاتِ فِي الدِّيْنِ بَلِ اللهِ عَلَى اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ الْاَمِيْنِ فَإِنَّ ذَالِكَ الطَّرِيْقُ إِلَى بَلِ النَّبِعُوا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ الْاَمِيْنِ فَإِنَّ ذَالِكَ الطَّرِيْقُ إِلَى جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: تَرَكُتُ جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: تَرَكُتُ فِيهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّا وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّهُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللّهُ وَالْمَا عُمَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّالُهُ وَسُلَّا فُعَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّالُهُ وَسُلَّمَ وَسُلَّا فُعَلَيْهِ وَسُلَّاهُ وَسُلَّا لَا عُمُ لَا عُلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فُعُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلَّا فُلِهُ اللْمُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ الْمُعُلِيلُولِهُ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْلِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِمُ ا

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
وَمَنْ اَعُرْضَ عَنْ ذِكْرَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ لُا يُوْمَ الْقِيَامَةِ
اَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعْمَى وَقَلْ كُنْتُ بِصِيْرًا، قَالَ كَنَالِكَ
اَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعْمَى وَقَلْ كُنْتُ بِصِيْرًا، قَالَ كَنَالِكَ
اَتُتُكَ آيَاتُنَا فَنْسِيْتَهَا، وَكَنَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وَكَنَالِكَ نَجُزِي مَنُ
اَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِأَيَاتِ رَبِّه، وَلَعَنَا بُ الْاخِرَةِ الشَّوْوَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱) حج:۳۰-۳۰ (۲) نحل:۹۰ (۲) مؤطأ مألك: ۱۵۹۳ (۳) طه: ۱۲۳-۱۲۲

دومرانطب (نی القعده)

بِستم الله ِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ذ كالقعده

دعا كيون قبول نهيس ہوتى ؟

دوسراخطيه

سامعین کرام! میں اپنے خطا کارنفس سمیت آپ تمام حضرات کواللہ سے ڈرنے

کی وصیت کرتا ہوں، لوگو! اللہ کو ایسی قوت حاصل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا، اس کی حکومت ہے کوئی مکر نہیں لے سکتا، اس کی فوج کوشکست دینا کسی کے بس میں

آل فی صومت سے بوتی نکر ہیں مے سلماء آس می فوج کی وہندت دینا می ہے ہیں میں مہیں ، اس کے آگے ساری فوجیں فانی ہیں، لیکن اس کی فوج کی امداد وجمایت صرف

مظلوم کوہی حاصل ہوسکتی ہے جو کہ اس کے احکام کا پابند اور کتاب وسنت کی روشنی میں

منزل کی طرف گامزن ہو،اوراللہ تعالی صرف اس کی مدد کریں گے جواس کی (یعنی اس

کے دین کی ) مددکر تاہے، بلاشبہ وہ تو ی اور غالب ہے۔ سامعین کرام! ہم اُمت مسلمہاس کثرت تعدا داور شب وروز سراً و جہراً اس سے

دعا کے باوجود ریم محسوس کررہے ہیں کہ ہماری دعا نمیں قبول نہیں ہورہی ہیں، ہماری

۔ شکایتوں کی شنوائی نہیں ہوتی ، آخروہ کیا سبب ہےجس کی وجہ سے دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں؟ اور ہمار سےاور دینِ اسلام کے دشمنوں پرہمیں غلبہ کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ کیا

ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیااللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے؟ جی ہاں! ہم مسلمان تو ہیں،لیکن بیاسلام ایسا ہے جو میراث میں ملا ہے، ہم مومن ہیں لیکن نام

کے اور ہم سے گرچہ دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے اعمال از حد بودے ہیں، ہمارے دل فساد و بگاڑ کی نذر ہوچکے ہیں اور ہمارے سارے امور راہِ اعتدال سے ہٹے

ہوئے ہیں، الیی صورت میں کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ اور کس طرح دشمنوں کے

مقابلہ میں ہماری نصرت ومدد ہوگی؟ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم ؓ سے پوچھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دعا پر قبولیت کا وعدہ فر مایا ہے پھر ہماری دعا ئیں قبول (۲۷۸)

کیوں نہیں ہوتی؟ توارشاد فرمایا: دس باتوں کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں (جس کےسبب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی )۔

(۱) ہم نے اللہ کی معرفت اور پہچان کے باوجوداس کاحق ادانہ کیا، (۲) قر آن کر میم تو پڑھ لیا، کیکن اس کی تعلیمات پڑمل کی کوئی پرواہ نہ کی، (۳) ابلیسِ لعین سے

کریم تو پڑھ لیا، میکن اس کی تعلیمات پرمل کی لوئی پرواہ نہ بی، (۳) اجیس بین سے دشمنی کے دعوے کے باوجوداس سے دوستی رکھتے ہو، (۴) حضورا کرم سالانٹھا آپہلی سے محبت

ر ک سے در سے ہو، کیکن آپ سل اللہ اللہ ہم کی سنتوں اور اقتدا وا تباع کو جیبوڑ بیٹھے ہو، (۵) کا دم بھرتے ہو، کیکن آپ سل اللہ اللہ ہم کی سنتوں اور اقتدا وا تباع کو جیبوڑ بیٹھے ہو، (۵)

جنت کی محبت کا دعوی تو کرتے ہو، لیکن اس کی تیاری سے بے فکر ہو، (۲) جہنم سے

ڈرنے کا تو دعوی ہے، لیکن گنا ہوں سے بازر ہنے کی کوئی فکرنہیں، (۷)موت کے برحق مور نے کا تو دعوی ہے، لیک سے بازر ہنے کی کوئی فکرنہیں، (۷) موت کے برحق

ہونے کا تو دعوی ہے، کیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کررہے ہو، ( ۸ ) لوگوں کی عیب کی میں میں میں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کررہے ہو، ( ۸ ) لوگوں کی عیب

جوئی میں پڑے ہواورخودا پنے عیوب کی طرف سے آنکھ بند کرکے غافل بیٹھے ہو، (۹) اللّٰہ کی روزی کھاتے رہتے ہو،کیکن اس پرشکر گزاری سے عاری ہو، (۱۰)اپنے مردوں

۔ کودفن کرتے رہتے ہوںکیکن اس سے عبرت ونصیحت حاصل نہیں کرتے ۔

پس اللہ کے بندو! دعا کی قبولیت کی اصل بنیا داعمال کی اصلاح ہے، پا کیزہ باتیں اور نیک اعمال اس بارگاہ میں اُٹھالیے جاتے ہیں،سوجس کے اعمال الجھے ہوئگے اس کی

دعا قبول ہوگی اور جو برا ہوگا اس کی دعا رد کردی جائے گی، پھرمختلف میدانوں میں ۔

ہماری شکست اور ذلت پر تعجب کا کیا سوال؟ ایسی صورت میں ظالموں کا ہم پر مسلط ہوجانا بعید نہیں جونہ ہمارے سی عہد کا یاس کریں اور نہ کسی بات کا احترام ملحوظ رکھیں،

الی حالتوں سے آپ سالٹھ آلیہ ہے بناہ چاہی ہے، یا اللہ! ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم پرایسوں کومسلط نہ فرما جونہ تجھ سے ڈریں اور نہ ہم پررحم فرمائیں، جب تک ہم

ا پنی خواہشات اور شیطان کے غلام بنے رہیں، شہوتوں میں ڈو بےرہیں، اللہ کی نافر مانی

پر ڈٹے رہیں اور قرآن کریم اور اس کی تعلیمات سے روگر دانی کرتے رہیں تو اس روئے زمین پر ہاری ذلت آ میز زندگی میں تعجب کی کیابات ہے۔

سامعین!اگرتم دو جہال کی سعادت وفلاح کےخواہاں ہوتو اس کا راستہ بالکل

واضح ہے،قر آن کریم کی تعلیم کی فکر کرو،آپ صالتھا کی بڑے ارشادات سے سینوں کومنور کرلو، پھران تعلیمات پریابندی ہے ممل پیرارہو، پھر دیکھ لوگے کہ اللہ کی نفرت کسے

قدم قدم پردسکیری فرماتی ہے، نیک اعمال کرنے والے ہرمؤمن مردوعورت سے قرآن

کریم کا وعدہ ہے کہ اسے اس دنیا میں بھی ایک یا کیزہ زندگی عطا ہوگی اور آخرت میں بہترین اجروثواب حاصل ہوگا۔

پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہواور دین کےسلسلے میں اینے نفس اور خواہشات کی اتباع کے بجائے کتاب وسنت کی پیروی کرو، یہی راستہ تم کو جنت تک

پہنچادےگا،آپ سالٹھائیلیلم کاارشاد ہے:''میںتم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہاہوں، جب

تک ان دونوں پرمضبوطی ہے کاربندرہوگے ہرگز گمراہ نہ ہوگے:'' قر آن کریم اور سنت رسول سالتُهْ اللهِ إلى الله تعالى كاارشاد ہے: جوشخص میری نصیحت سے اعراض كرے گا

تواس کے لیے نگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز اس کواندھا اُٹھا ئیں گے، وہ کہے گا کہ

ا ہے میر ہے رب! آپ نے مجھ کواندھا کیوں اُٹھا یا میں تو آنکھوں والاتھا،ارشاد ہوگا:

ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا اور یہ کہ) تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے پھر تو نے

اس کا پچھ خیال نہ کیا اور ایساہی آج تیرا پچھ خیال نہ کیا جاویگا اور اسی طرح اس شخف کوہم سزادیں گے جوحدسے گز رجاوے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لا وے اور واقعی

آخرت کاعذاب ہے بڑاسخت اور بڑادیریا۔

اللّٰه تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین )۔

يرانطبه الممال المعدد

تيسراخطيه

بِسِهُ مِاللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ

ذى القعده

أُمَّا بَعُلُدُ فَيَا عِبَادَاللهِ التَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْ حَامَرِ اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْ حَامَرِ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا، وَاعْلَمُوْا: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ اَوْلِيَا ءُبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ اللهَ اللهَ اللهَ عَنِي اللهَ عَنِ اللهُ فَكُونَ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةُ، وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيَا عُلَيْمُ } (١)

قَالْمُؤْمِنُ عِبَادُ اللهَ وَلِيُّ لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُسْلِمُ نُورٌ لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُسْلِمُ نُورٌ لِأَخِيْهِ الْمُشْلِمِ، يُصافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُخْلِصُ لَهُ فِي الْمُسْلِمِ، يُصافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُخْلِصُ لَهُ فِي صَحْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَخْذُلُهُ اَوْ اَنْ يُحَقِّرَهُ أَوْ أَنْ يُضْمِرَ لَهِ شَرَّا، صَعِلَ صَحْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَخْذُلُهُ اَوْ اَنْ يُحَقِّرَهُ أَوْ أَنْ يُضْمِرَ لَهِ شَرَّا، صَعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، وَخَطَبَ النَّاسَ بِصَوْتٍ مُرْتَوْعٍ حَتَّى سَمِعَتُهُ الْقُواعِلُ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْبُيُوتِ، وَقَالَ: "يَامَعْشَرَ مُنْ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِه، لَاتَتَبَّعُوْاعَوْرَاتِ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِه، لَاتَتَبَّعُوْاعَوْرَاتِ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِه، لَاتَتَبَّعُوْاعَوْرَاتِ

ذې القعده

الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةً أَخِيْهِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَه فَضِحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِه، (٢) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (٣)

وَعَنَ أَبِي اللَّارُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(٣)

وَقَلُ دَعَاالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اللهُمَّ لا تَهْتِكُ عَنَّا سِتُرَكَ (ه) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اللهُمَّ لا تَهْتِكُ عَنَّا سِتُرَكَ (ه) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا "إِذَا أَرَدتَّ آنُ تَنْ كُرَعُيُوْبِ النَّاسِ فَاذْكُرْ عُيُوبِكَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا "إِذَا أَرَدتَّ آنُ تَنْ كُرَعُيُوبِ النَّاسِ فَاذْكُرْ عُيُوبِكَ وَلِي اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا فَيْ عَيْنِ أَخِيهِ وَلا يَرَى الجِنْعَ فِي عَيْنِ وَلِنَّ أَحَلَكُمْ لَيَرَى الْجِنْعَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَلا يَرَى الجِنْعَ فِي عَيْنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فَي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ فِي الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ لَا مُؤْمِنِ مِنَ النَّامِ لَا مُؤْمِنِ مِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المُؤْمِنِ مِنَ المُؤْمِنِ مِنَ المُؤْمِنِ مِنَ المَامِي الْمُؤْمِنِ مِنَ المَّامِ الْمُؤْمِنِ مِنَ المُعْرِي الْمُؤْمِنِ مِنَ المَامِي الْمُؤْمِنِ مِنَ المُؤْمِنِ مِنَ المَامِي الْمُؤْمِنِ مِنَ المَامِي الْمُؤْمِنِ مِنَ المِنْ الْمُؤْمِنِ مِنَ المُؤْمِنِ مِنَ المِنْ الْمُؤْمِنِ مِنَ اللْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنَ المَامِي اللْمُؤْمِنِ مِنَ المَامِي اللْمُؤْمِنِ مِنَ المُؤْمِنِ مِنَ اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِي اللْمُؤْمِنِ مِن اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِي اللْمُؤْمِنِ مِن المَلْمُ مُنْ المُؤْمِنِ مِن المَامِي المَامِي المُؤْمِنِ مَنْ المَامِي المُعْمِلِ اللْمُؤْمِنِ مِن المَامِي اللْمُؤْمِنِ مَامِي مِنْمُ المَامِي المُنْمُونِ المَامِي المِنْمُ المَامِي المِنْمُ المَ

فَاتَّقُواللهُ عِبَادَ اللهِ اوَ كُوْنُوا الْحُوانَا، وَلَا تَجَسَّسُوا عَنْ عَوْرَاتِ الْحُوانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ فَنَالِكَ وَصْفٌ ذَمِيْمٌ وَلَا تَهْتِكُوا حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ اَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَعَبْلُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ اَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَعَبْلُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَو اعْبَكُمُ ، وَانَّ عُمرَابِنَ الحَظَّابِ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ حِيْمًا ذَخَلَ الْمَسْجِدَالْحَرَامَ وَطَافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَامْتَلاَمِن جَلَالِهَا وَهَيْبَتِهَا، فَقَالَ: يَاكَعْبَةَ اللهِ! إِنَّكِ كَبَلِيْلَةٌ وَانَّ لَكِ لَهَيْبَةً، وَلَكِنَ حُرْمَةِ الْمُعْلِمِ اعْظُمُ عِنْدَاللهِ مِنْ حُرْمَةِكَ.

الله الله عبَادَ الله وَحَمَّ الله المُوا أَصْلَحَ حَالَه وَكَفَّ عَنْ اَذَى الله الله الله الله الله وَاحَبَ لِأَخِيه مَا يُحِبُ لِنَفْسِه، فَذَالِكَ مِنْ عَلَامَةِ اِيُمَانِه، وَخَوَانِه وَاحَبَ لِأَخِيه مَا يُحِبُ لِنَفْسِه، فَذَالِكَ مِنْ عَلَامَةِ اِيُمَانِه، شَتَمَ رَجَلُ الشَّغِيَّ رَجِمَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتُ كَبَا قُلْتَ فَغَفَرَ الله فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتُ كَبَا قُلْتَ فَغَفَرَ الله له وَالرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ لِيُ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ كَبَا قُلْتَ فَغَفَرَ الله لَك، وَالرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَنْ قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ" (٢)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَاوَاجْعَلْ إِخُوَانَنَا فِي الرِّيْنِ وَمُسْلِمَ الْعَرَبِ هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَضَالِّينَ وَلَامُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْمَائِكَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَضَالِّينَ وَلَامُضِلِّينَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْمَائِكَ مُهُ تَعْرَفَ خَلُوكَ مِنْ خَلُقِكَ، ثُعِبُ بِعُبِّكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلُقِك، فَعِبُ بِعُبِّكَ مَنْ خَالَفَك مِنْ خَلُقِك، اللهُمَّ هَذَا النُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ، وَهَذَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التُّكَلَانُ.

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ:
{يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلى اَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً عَلَى اَنْ يَكُونُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْبِرُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْبِرُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْبِرُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْبِرُوْا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُونُ وَالْمِلُونَ } ()

يَتُبُ فَا ولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } ()

بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَاِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱)النساء:۱ (۲)بيهقي في الكبرى: ۲۱۱۳۱ (۳) بخارى:۲۳۸۲مسلم: ۲۵۸۰

(٣)بيهقى: ١٦٦٨٦ (٥)ابوداؤد: ٥٠٤٠ ابن ماجه: ٣٨٤١ (٢) بخارى: ٦٠٣٣

و را سب

تيسرا خطبه بست مِاللّٰهِ الرَّحْيِن الرَّحِينِ مِي مَسِا

احترام مسلم

ذى القعده

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، دیکھو! ایک مؤمن دوسرے مؤمن ہوتا ہے، بھائی کا دوست ہوتا ہے، ایک مسلم تخص اینے مسلم بھائی کے لیے نوراورروشنی ہوتا ہے،

بھاں فادوسی ہونا ہے، ایک میں اپنے ہمائی کے لیے پیند کرتا ہے، اس کے ساتھ پاکیزہ ہوا

محبت ومودت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ مخلصانہ سلوک وبرتا وَ کرتا ہے، اسے بالکل

زیبانہیں کہاسے بے سہارا حجھوڑ دے، یااس کی تحقیر کرے، یااس کے حق میں اپنے جی میں برائی کو چھپائے،ایک مرتبہ حضور پرنور سالٹھائیا پہنم منبر پرتشریف لے گئے اور اتنی بلند

آ واز میں خطبہ دیا کہ گھروں میں خواتین تک نے اس کی آ وازسنی ،فر مایا:''اےوہ گروہ جواپنی زبان سے توایمان لے آیا ،لیکن ابھی ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں

بوا پی ربان سے والمیان ہے ایا، یہ ن اسی المیان ان سے دں می نہرا یوں یں ہیں اترا،مسلمانوں کی کمزور یول کے مجسس میں مت رہو،اگر کوئی اپنے بھائی کی کمزوری اور

مخفی باتوں کے دریپے رہا تو اللہ تعالی اس کی کمزور بوں کا اظہار فرمائیں گے، ایسی صورت میں بیا پنے گھر کےاندر بھی ہوگاتواس کورسوائی کاسامنا کرنا پڑے گا''۔

اور حضورا کرم سالیتی آلیا کم کا فرمان ہے: ''جوکسی مسلمان کے ساتھ ستاری کا سلوک

کرے (یعنی اس کے عیب کو چھپائے) اللہ تعالی اس کے ساتھ بروز قیامت ساری کا

معاملہ فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جو غائبانہ اپنے بھائی کی آبروکی طرف سے دفاع کرے گا، اللہ تعالی پر بیری ہوگا کہ اُسے جہنم سے خلاصی عنایت فرمائے'' (یعنی اللہ

تعالى يقيناً أسيح بنم سينجات عطاء فر ما ئيل گے )حضورا كرم صلى الله عليه وسلم يوں دعا

ما نگا کرتے:''یا اللہ! میرےعیب پر پردہ ڈال دے، اورخوف سے امن عطا فر ما، یا

الله! ہمارا پردہ فاش نہ کر'' حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے:''جب لوگوں کے عیوب ذکر کرنا چاہو،توخودا پنے عیوب یاد کرو،تم میں سے کسی کواپنے بھائی کی آٹکھوں کا تنکا تو نظر آتا ہے، کیکن خود اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، قسم بخدا! خشک گھاس کوجس تیزی سے آگ جسم کردیتی ہے،اس سے بھی تیزی سے غیبت ایک مؤمن شخص کے دین کو ہر باد کرڈالتی ہے۔ پس اللہ کے بندو! اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہو، اور برادرانِ اسلام کی ٹوہ میں مت لگے رہو، یہ بہت بُری عادت ہے، اور ایک مسلمان کے احترام کو پامال نہ کرو، کیونکہ اس کا اللہ تعالی کے نز دیک بڑا اونچا مقام ہے، ایک ادنی مسلمان غلام بھی اللہ کے نز دیک ایک مشرک ہے بہتر ہے، گرچیمہیں وہ بھلا لگے، حضرت عمررضی الله عنه جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کعبۃ الله کا طواف کیا ، پھر کعبہ کو دیکھا تو اس کے جلال وہیب سے کانپ اٹھے، پھر فر مایا: اے کعبہ! تو بڑا جلیل القدر ہے،اور تیری بڑی ہیب طاری ہے،تاہم اللّٰد تعالی کے نز دیک ایک مسلمان کی حرمت تو تیری حرمت سے بھی بڑھ کرہے۔ اللّٰد نعالی کے بند و!اللّٰہ سے ڈرو،اللّٰہ سے ڈرو،اللّٰہ تعالی اس شخص پررحم فر مائے جو ا پنی اصلاح کر لے اور اینے برادران ملت کو تکلیف دینے سے گریز کرے، اور جو چیزیںا پنے لیے پسند کرے وہی اینے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، کیونکہ ہیہ

چزیں اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، ایک شخص نے امام شعن گوگائی دی توفر مایا: اگر تیری بات سے تواللہ مجھے معاف کرے، ورنہ اللہ تیری مغفرت فرمائے، آپ ساتھ ایس کے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔
ہے کہ مسلمان کوگائی دیناہ سخت گنا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: اے ایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر ہنسنا چاہئے کیا

ذى القعده

عجب ہے کہ وہ (جن پر ہنتے ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ عتب کے تب مند میں میں عصر حدد منت سے میں د

عورتوں کوعورتوں پر ہنسنا چاہئے، کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں،اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے

کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے اور جو بازنہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين )\_

جوتفاخطبه

## بِسِنِ مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ فَي القَعِدِه

اَلْحَهُدُ يِلّٰهِ الَّذِى افْتَتَحَ أَشُهُرَ الْحَجِّ بِشَهْرِ شَوَّالَ وَ اَيْقَظَ فِيْهِ الْعَالَمِيْنَ بِأَنَّهُم فِي هٰنِهِ السَّادِ عَلَى يَقِيْنِ الظَّعْنِ وَالْإِرْتِحَالِ وَ أَشُهَدُ الْعَالَمِيْنَ بِأَنَّهُم فِي هٰنِهِ السَّادِ عَلَى يَقِيْنِ الظَّعْنِ وَالْإِرْتِحَالِ وَ أَشُهَدُ أَنَّ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ وَاشُهَدُ أَنَّ الْمَقَالُ وَاشُهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الصَّادِقُ الْمَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ فَكَمَّدًا عَبُدُهُ وَحَلِيلُهُ الصَّادِقُ الْمَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُولَ وَعَلَى اللهِ وَ أَصْعَابِه خَيْرُ صَعْبِ عَلَى عَبُوكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُعَتَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْعَابِه خَيْرُ صَعْبٍ وَافْضَلُ آلِ .

أُمَّا بَعُدُ: فَاتَّقُوْاللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَاعْلَمُوْا: أَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَلْ فَرَضَ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ عِبَادِهِ مَجَّ بَيْتِ اللهِ الْحَرامِرِ وَلَعَلَّ النَّاسَ كَانُوُا فِي اَشَدِّ الْحَاجَةِ إلى اَمُثَالِ تِلْكَ الْفَرِيْضَةِ، فَفِيْ فَرِيْضَةِ الصَّلَاةِ يَقْبَلُ الْمَرُءُ عَلَى نَفْسِهِ لِيَنْتَزِعَهَا مِنْ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبِهَاوَ مُنَازَعَاتِهَا وَمَنَابِنِهَا ـ وَيَضَعُهَا بَيْنَ يَدَى خَلَّاقِ عَلِيْمِ ، وَهُوَ لَا جِيُّ إِلَى بَابِهِ، لَائِذٌ بِرِحَابِهِ، قَلْ نَسِيَ الْجِسْمَ وَمَطَالِبَهْ، وَطَرَحَ الْجَسَلَ وَمَثَالِبَهُ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الرُّوحُ بَسُلُطَانِهِ، فَمَلَكَ مَاشَاءً مِنْ نَفْسِهِ وَ جِنَانِهِ، فَأَذَا خَرَجَمِنْ هٰنِهِ الْحَالِ وَرَجَعَ إِلَى النُّنْيَا وَلَهُوهَا وَاشْتَبَكَ بِصَفْوِهَا وَ كَدِرِهَا، لَا يَتْرُكُهُ مَوْلَاهُ يُلَابِسُهَا حَتَّى تَغْلِبَهُ،وَ يُغَالِطُهَا إلى أَنْ يُسْتَغُرِقَ فِي شُرُورِهَا، وَلَكِنْ يُهِيْبُ بِهِ أَنِ ارْجِعُ إِلَى حَظِيْرَتِكَ وَعُلْ إلى سِيْرَتِكَ لِيَكُونَ الْمَلْجَأَ الْآخِيْرُ هُوَ الرُّوْحُ وَمُقْتَضَيَاتُهَا، وَلْيَكُن

عَنْ صِحَّةِ تَوْبَتِهِ تَقْتَضِيٰ قَبُولَ الْحَجَّةِ.

ذى القعده

الْإِنْسَانُ مِنْ أَصْحَابِ النُّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ الَّتِي تَلْجَأُ إِلَّى رَبِّهَا رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً، وَلَوْلَا ذَالِكَ لَكَانَ الْجَحِيْمُ خَيْرًا مِنْ هٰنِهِ الْحَيَاةِ. عِبَا دَاللهِ! إِنَّ هٰنَهِ التَّكَالِيُفَ بَمِيْعَهَا تَمُهِيْدٌ لِفَرَضِ الْحَجِّ، بِأَنَّ التَّفْسِ إِذَااسُتَأْنَسَتْ بِفَرُوْضِ الْأَبْدَانِ ثُمَّ اطْمَأَنَّتُ إِلَى فُرُوْضِ الْأَمْوَالِ كَانَ اسْتِئْنَاسُهَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوْعَيْنِ ذَرِيْعَةً إلى تَسْهِيْلِ مَاجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَاحْتَمَلَتْ كُلَّ الْمَشَاقِ الَّتِي يَجْمَعُهَا الْحَجُّ وَاسْتَفَادَتْ بِكُلِّ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي السُّمُوِّ وَالرِّفْقَةِ الَّتِي يَشْمَلُ عَلَيْهَا الحَّجْ عِبَادَا للهِ! وَلَكُمْ فِي الْحَجِّ عِظَةٌ وَ عِبْرَةٌ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ فِرَاقُ مَالِهِ وَ وَلَدِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُمْ آيَّامًا قَصِيْرَةً لَا تَزِيْدُ عَنْ مُنَّةِ الْمَنَاسِكِ اسْتَشْعَرَ فِي نَفْسِهِ الْحَنِيْنَ إِلَيْهِمْ، وَدَعَا الله جَلَّ شَأْنُهُ أَنْ يَجْهَعَ شَمْلَهُ وَ شَمْلَهُمْ وَأَنْ يَرُدَّهُ اِلَّيْهِمْ سَالِمًا وَهُمْ سَالِمُونَ فَيَنْ كُرُ النَّاسُ بِنَالِكَ يَوْمًا يَرْجِعُونَ فِيْهِ إِلَّى اللَّهِ وَيَتُرُكُونَ ٱوۡلَادَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ وَدِيۡعَةًعِنۡكَهُ دُوۡنَ سِوَاهٰ، ثُمَّ يَرَوۡنَ بِأَعۡيُنِهِمۡ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ خُضُوعَ الْعَزِيْزِ وَالَّنِلِيْلِ فِيُ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَكِي اللهِ، وَاجْتِمَا عَالْمُطِيْحِ وَالْعَاصِيْ فِي الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَرَغْبَةً إِلَيْهِ وَمَايَكُونُ مِنْ آثَارِ ذَالِكَ فِي نُفُوسِهِمُ ، إِذْ يَقُلَعُ آهُلُ الْمَعَاحِي عَمَّا اجْتَرَحُوْهُ ، وَيَنْلَمُ الْمُذَنِبُونَ عَلَى مَا اَسْلَفُونُ اللَّهُ فَقُلَّ مَنْ كَجَّ إِلَّا تَابَمِنْ ذَنْبٍ وَاقْلَعَ عَن مَعْصِيْةٍ، لِأَنَّ النَّكَمَرِ عَلَى النَّانُوْبِ مَانِعٌ مِنَ الْإِقْلَامِرِ عَلَيْهَا ـ وَالتَّوْبَةُ مُكَفِّرَةٌ لِهَا سَلَفَ مِنْهَا ـ فَإِذَا كَفَّ الْهَرْءُ عَمَّا كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِ أَنْبَأُ

عِبَا دَالله! إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَلُ فَرَضَ عَلَى الْحَجِيْجِ فِي الْحَجّ آعْمَالًا لَا تَأْنَسُ مِهَا النُّفُوسُ وَلَا تَهْتَدِي إلى مَعَانِيْهَا الْعُقُولُ كَرَفْي

الْجِمَارِ بِالْأَمْجَارِوَالتَّرَدُّدِ بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِ عَلَى سَبِيْلِ التَّكْرَارِ فَلَاتَكُونُ فِي الْإِقْلَامِ عَلَيْهَا بَاعِثُ إِلَّا الْأَمُرُ الْمُجَرَّدُ وَقَصْلُ الْإِمْتِثَالِ لِلْآمْرِوَذَالِكَهُوَالِانْقِيَادُالْمُطْلَقُوَالتَّسْلِيْمُ الَّذِي لَاتَشُوْبُهٰ شَائِبَةٌ

وَبِمِثُلِ هٰذِهِ الْأَعْمَالِ يَظْهَرُكَهَالُ الرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ، فَمَنْ جَجَّوهُو يَقْصِلُ بِحَجِّه هٰنَا كُلَّهُ فَهُوَ الَّذِي اَدِّي فَرْضَهُ كَمَا طَلَبَ مِنْهُ رَبُّ الْعَالَبِينَ، وَ

ذَالِكَ هُوَ الْحَجُّ الْمَبَرُورُ حَقًّا، ٱلَّذِي يَقُولُ فِيْهِ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَبِيْنَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاء وَالْهُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلوةُ

والسَّلَامُ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاعً إِلَّا الْجَنَّةَ ﴿ (١) وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ آعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { إِنَّ

الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ كَجَّ الْبَيْتَ آوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ مِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَا كِرٌ عَلَيْمٌ } (٢)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِّي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّجِيُمُ.

> (۱) بخاری:۱۶۸۳ مسلم:۱۳۲۹ (٢) البقرة: ١٥٨

پوها مطب (۲۸۹)

بِسٹ مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ حج اور ار کان اسلام کی حکمت جوتھا خطبہ

ج اورار کانِ اسسلام بی حکمت

ذ كالقعده

الله کے بندو! الله تعالی سے ڈرتے رہو، اورتم کومعلوم ہونا چاہئے کہ الله سبحانه وتعالی نے بندوں پر اپنے گھر کا حج کرنا فرض قراردیا ہے، جبکہ وہاں پہنچ کر ادا

کرنے کی استطاعت ہو،اس طرح کے فرائض انسان کی مصلحت وحکمت کے پیشِ نظر شد کر سرور میں میں میں نہائے کے مسلمان کی مصلحت وحکمت کے پیشِ نظر

مشروع کئے جاتے ہیں،نماز کی فرضیت میں انسان اپنے نفس کو دنیوی مشغولیات اور جھمیلول سے آزاد کر کے اسے خلاق وعلیم ذات کے سامنے ڈال دیتا ہے، اس بارگاہ

سے لیٹ کر وہیں پناہ لیتا ہے،جسم اور جسمانی تقاضوں کو پسِ پشت ڈال دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے روح کا غلبہ اور حکومت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ظاہر و باطن پر قابض ہو

جا تا ہے، یہاں سے نکل کر دوبارہ جب دنیاوی مشاغل اوراس کے اچھے برے ماحول میں پہنچ جا تا ہے تو اس کا ما لک ومولی اُسے بالکل حچوڑ نہیں دیتا کہ وہ اس ماحول میں

بالکل غرق ہوجائے ،اور برائیوں میں دھنس جائے ، بلکہاُ سے دوبارہ اپنے اصل مقصد ، روحانی تقاضوں کی تنمیل کی طرف متو جہ کرا تا ہے ، تا کہ نفوس مطمدنہ میں شامل ہو ، اور

راضی خوشی اپنے رب کے حضور پہنچ جائے ، ورنہ تو پیزندگی جہنم سے بدتر ہوتی ، روزہ میں نفس بڑے مجاہدہ سے گزرتا ہے، اس کی شرارتوں پرلگام لگتی ہے، اُسے اللہ تعالی کے عزیز وغالب اور جبار ذات کے سامنے بالکل ذلیل کر کے اس کی حدت وشدت کوتو ڑ کر

ر کھ دیا جاتا ہے، اور اس طرح نتیجہ میں روح بالکل نکھر جاتی ہے، اس طرح زکوۃ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نفس کے اندر سے خود غرضی کے مادہ کو نکال کرایٹاروتر جیجے وقربانی کا بیج

بو یا جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس میں درس ہے کہ کیسے اپنا مال پریشان حال لوگوں کی

غمگساری وخیرخواہی میں صرف کیا جائے تا کہ وہ بھی زندگی کی دوڑ میں دوسروں کے شانہ بشانہ چل سکیں ،اس طرح ایک مالدار دوسروں کا پنے او پر اور اپنے مال میں دوسروں کا بھی حق سمجھتا ہے، گویا کہ بیا ایک مشترک مال ہے، جس کا پیشخص ایک ذمہ دار ہے، اور ایک فائب کی طرح اس میں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں وہ بس ایک نائب ہے، اور ایک نائب کی طرح اس میں اپنا حصہ بجھتا ہے، بقیہ سارا مال صحیح طریقہ سے دوسروں پر صرف کرتا ہے اور ان کاحق سمجھتا ہے، افسانی تقاضوں سے اعراض کر کے ایک بلند مقصد کے لیے مال کو استعال کرتا ہے، جواس کا اصل مقصود ہے۔

سامعین! بیه عام عبادات ایک طرح جی کی فرضیت کی تمہید ہے، کیونکہ جب نفس پہلے بدنی فرائض سے اور پھر مالی فرائض سے مانوس ہوجا تا ہے، تو بعد میں بہ یک وقت دونوں کی اجتماعی شکل پر عمل کرنااس کے لئے آسان ہوگا، اور جی کی راہ میں در پیش تمام مصائب و تکالیف کو جمیلنا آسان ہوجائے گا، اور بلند مقاصد جو جی میں مقصود ہیں وہ حاصل ہوجائیں گے۔

سامعین! هج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، کیونکہ انسان پراپنے مال واولا دکو چھوڑ نا بہت گرال گزرتا ہے، اور جب هج کی مدت میں وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو ان کی طرف شوق بڑھتا ہے، اور اللہ سے دعا گوہوتا ہے کہ وہ بعافیت ان کو گھر واپس لوٹائے، اس وقت لوگوں کو وہ دن یاد آجائے گا جب بیسب چھوڑ چھاڑ کر بارگاہ البی میں حاضر ہونا پڑے گا، پھر جج کے مختلف مواقع دیکھیں گے کہ بڑا چھوٹا ہر کوئی بڑی عاجزی سے بارگاہ البی میں کھڑے ہیں، نیک وبدسب ایک طرف اس سے دربھی رہے ہیں اور دوسری طرف اس سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، ان امور کا بیا اثر دوسری طرف اس سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، ان امور کا بیا اثر

زى القعده

پڑتا ہے کہ گنہگارا پنے کرتوتوں کوترک کرتے اور سابقہ لغزشوں پر نادم وتائب ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوگا کہ حاجی اپنے گنا ہوں سے تائب و نادم اور کنارہ کش نہ ہوجائے،
کیونکہ گنا ہوں پر ندامت آئندہ اس کے ارتکاب سے روکے گی، توبہ کی حجت کا تقاضہ گنا ہوں سے اجتناب اس کی توبہ کے صحت پر دلالت کرتا ہے اور توبہ کی صحت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا حج قبول ہوجائے۔
سامعین! ایک حاجی جب اپنے عام زندگی میں مشتمل لباسِ فاخرہ کو اُتا کرغریبوں کا لباس زیب بن کر لیتا ہے، حالا نکہ وہ خود محتاج و فاقہ مست نہیں ہے تو اس سے جھی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر احساس ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے قیقی ما لک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے قبیقی ما لک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے قبیقی ما لک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے قبیقی ما لک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے قبیقی ما لک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے قبی ما کو سابھ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے حقیقی ما لک کی خدمت میں حاصر ہونا ہے، اور جب امیر سبھی کو آخر کا رآسان و زمین کے حقیقی ما ک

میں واسرہ رہ رہ میں جان ورین ہے ہیں میں ملک صدیب میں سر،وہ ہے،،در بب، بر وغریب اور معزز و ذکیل میں ایک ہی میدان میں جمع ہوکر لبیک کی صدابلند کرتے ہیں تو اس حقیقت کو یالیتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دینِ حق ہے جس نے مساوات کوفرض قرار دیا

ہے، لبیک کے کلمات سے بندے اللہ کے حکم اور پکار پراپنی حاضری کا دم بھرتے ہیں، اور بغیر کسی تکبر و تجبر کے اس کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ تمام تعریف اور نعمتیں اسی ایک ذات کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس مٹی پر

سامعین کرام! حج میں اللہ تعالی نے کچھالیے اعمال فرض کئے ہیں جن سے لوگ مانوس نہیں اور انسانی عقل اس کی حکمتوں تک رسائی سے عاجز ہے، مثلا رمی جمار،

موجود ہرچیز فائی ہے۔

صفاومروہ کے درمیان سعی ،ان امور کی انجام دہی بس ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا تحکم ہے،اورہم بندول کو بلاچوں و چرااس کے حکم کے آگے سرتسلیم خم کرنا ہے، تہمی جا کر

بندگی وعبدیت کا کمال ظاہر ہوگا، جواپنے جج میں ان امور کو پیش نظر رکھے تو اس نے مفبوط طریقے کے مطابق جج کیا، اور یہی وہ بچ مبرور ہے جس کے متعلق حضور اکرم ملا اللہ تا ہوں کے مبرور ہے جس کے متعلق حضور اکرم ملا اللہ تا ہے کہ مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے'۔'' تحقیقا صفا اور مروہ مجمله یادگار خداوندی ہیں، سوجو شخص بیت اللہ کا جج یا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمدورفت (سعی) کرنے میں، اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو ت تعالی قدر دانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔'
کرے توحق تعالی قدر دانی کرتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔'
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ممل کی تو فیق عطافر مائے، (آمین)۔

يا چوال حطبه السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح السبح

يانجوال خطبه

بِسِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ بِلَهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُتَّا لِنَهْتَدِي كُولَا أَنْ هَدَانَا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ هَدَانَا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ هَدَانَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيْلُهُ وَحَدِيبُهُ الْمُصْطَغَى، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدُهُ وَخَلِيلُهُ وَحَدِيبُهُ الْمُصْطَغَى، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدِهُ وَحَدِيبُهُ الْمُصْطَغَى، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدِهُ وَحَدِيبُهُ اللهُ عَلَيْمًا كَثِيرًا .

أُمَّا بَعُنُ! فَيَا عِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوْ اللَّهَ تَعَالَى ۚ وَتَدَبَّرُوُا فِيْمَارَوَالْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ جَاءَرَجُلَّ إِلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؛ قَالَ: وَمَا آعُدَدُتَّ لِلسَّاعَةِ ؛ قَالَ: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرحْنَا بَعْدَ الْإِسُلَامِ فَرَحَااَشَكُّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · فَإِنَّكَ مَعَ مَنِ آخَبَبُتَ · قَالَ آنَسٌ : · فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَآبَابَكْرِ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنَ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَالِهِمْ "(١) وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ! أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ الرَّسُوْلِ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخِرُ مَنْ تُوُفِّي مِنَ الأَنْصَادِ، وَ دَعَالَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿ ٱللَّهُمَّ ٱ كُثِرُ مَالَهُ وَ وَلَدَهْ وَبَارِكَ لَهُ فِيمَا اَعْطَيْتَهُ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ ﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَوَقَّقَهُ أَنَّ يَتَبَوَّأُ النَّارُوَّةَ الْعُلْيَا فِي حُبِّ اللَّهِ وَ حُبِّ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ رِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ، وَأَنَّهُ قَلْرَوَى كَثِيْرًا مِنَ الْأَحَادِيْثِ

عَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُلا زَمَتِهٖ لَهُ وَهُوَ هُنَا مُحَرِيْنَا هُنَا الْحَرِيْمِ صَلَّى الشَّرِيْفَ، جَاءَرَجُلُّ يَسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ أَىٰ عَنَ وَقُتِهَا وَمُوْعِلِ عَجِيْئِهَا، وَلَهَّا كَانَ هُنَا الْوَقْتُ لا يَغْنِى النَّاسَ، وَلَيْسَ لَهُ وَقُتِهَا وَمُوْعِلِ عَجِيْئِهَا، وَلَهَّا كَانَ هُنَا الْوَقْتُ لا يَغْنِى النَّاسَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَثْرِ وَالْفَائِدَةِ فِي دُنْيَاهُمُ وَأُخْرَاهُمْ مَا يُهِمُّهُمْ شَأَنُهُ، فَقَلْ عَلَل مِنَ الأَثْرِ وَالْفَائِدَةِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ مَا يُهِمَّقُهُمْ شَأَنُهُ، فَقَلْ عَلَل مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْكَالِكَ الْمَقْصُودِ الْأَهَمِّ، وَهُو مَا يَنْبَعِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْكَالِكَ الْمَقْصُودِ الْأَهُمِيِّ وَمُو مَا يَنْبَعِيُ لَهُ أَنَّ يُعِمَّ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمَالِكَ الْمَعْرِيلُ مُنْ اللهَ الْمَعْرِيلُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

أَمَّا السَّاعَةُ نَفْسُهَا، فَهِي سِرٌّ مِنْ غَيْبِ اللهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَلُّ فِي سِرٌّ مِنْ غَيْبِ اللهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَلُ قِي اللهِ السَّاعِلُ اللهَ الْحَابَ الرَّسُولُ فِي خَلْقِهِ { (٣) لِنَا لِكَ اَجَابَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَمَا اَعْدَدَتَ لِلسَّاعَةِ ﴾ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَمَا اَعْدَدَتَ لَهُ مِنَ الْعُلَّةِ ﴾ أَيْ مَا النَّيْ مِنَ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعً عِنْدِي فَ غَيْرَ ذَالِكَ الْسَاعِلَةِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعً عِنْدِي فَ غَيْرَ ذَالِكَ وَاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعً عِنْدِي فَ غَيْرَ ذَالِكَ وَلِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعً عِنْدِي فَ غَيْرَ ذَالِكَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أَيْ لَا شَيْعً عِنْدِي فَ غَيْرَ ذَالِكَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

 تَعَالَى، وَمَن آحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى مَنَحَهُ الْفَضْلَ الْجَزِيْلَ وَالْخَيْرَ الْعَبِيْمَ، وَآدُخَلَهُ ذَارَ النَّعِيْمِ .

عِبَادَالله ! وَمَن اَحَبَّ الله اَحَبَّهُ الله وَجَزَاهُ عَلَى حُبِّه لَهُ أَضُعَافًا مُضَاعَفَةً ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ، وَجَعَلَهُ مِن أَصْفِيائِهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ، وَهٰنَا مُنْتَهَى الرِّضَا وَتَمَامُ الَّذِينَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ، وَهٰنَا مُنْتَهَى الرِّضَا وَتَمَامُ السَّعَادَةِ ، وَ بِالْحُبِ وَالإِخْلَاصِ تَنْتَظِمُ أَمُورُ اللَّنُنيَا وَيَنَالُ الْعَبْلُ السَّعَادَةِ ، وَ بِالْحُبِ وَالإِخْلَاصِ تَنْتَظِمُ أَمُورُ اللَّنُونُ اللَّ نُونَ اللهُ عَلَى السَّعَادَةِ ، وَ بِالْحُبِ وَالإِخْلَامِ تَلْهُ وَلَى اللهُ وَلَا الرَّسُولُ اللَّ كُرَمُ صَلَّى الله عُسْنَ الثَّولُ الرَّكُونُ وَالتَّا الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالسَّاكِ أَنْ وَاللَّالِ اللهُ وَالسَّالِ اللهُ وَالسَّالِكِينَ وَأَهْلِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَالصَّالِ اللهُ وَالصَّالِ اللهُ وَالصَّالِ اللهُ وَالصَّالِ اللهُ وَاللَّالَ الْمَعْمَلُ عُتِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّالِ الْمَوْلُ وَالْمَالِ اللهُ وَالصَّالِ اللهُ وَالصَّالِكِينَ وَأَهْلِ الْمُنَا وَاللَّالَةُ اللهُ وَالصَّالِ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالصَّالِ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالطَّالِ الْمُولُ اللهُ مُولُ اللهُ اللهُ وَالصَّالِ الْمُولُ اللهُ مُولُولُ اللهُ عَنْ اللهُ وَالسَّالِ اللهُ وَالطَّالِ الْمُولُ اللهُ وَالطَّالِ الْمُولُ اللهُ وَالطَّالِ الْمُولُ اللهُ وَالطَّالِ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُهُ وَالطَّالِ الْمُولُولُ اللهُ وَالْمَالِ الْعُمُولُ اللهُ اللهُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمُ الْمُولُولُهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللْمُولُ اللهُ الْمُولُولُهُ وَالْمُعْلَى الْمُولُولُهُ وَالْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللهُ اللهُ الْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ

عَنْ أَيِهُ هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقُلُ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي وَلَيًّا فَقَلُ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ اللهَ عَبْدِي فَي النَّوالِيَّ عَبْدِي فَي النَّوافِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَاللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {
 قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُخْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ 
ذُنُوْبَكُمُ وَاللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ } (٩)

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

> الرَّحِيُمُرِ (۱) بخاری:۳۶۸۸ مسلم: ۲۹۳۹

(۲) تج:۲۷۱

(r)الإعراف: ١٨٤

(۴) بخاری: ۲۵۰۲

(۵)ال عمران:۳۱

يانجوال خطبه

ن كالقعده

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ أَلْ عَلَيْهِ وَكَ الْقَعْدِهِ

اللّٰداوراسس کے رسول کی محبت

فرزندانِ اسلام! تمام امور میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور حضرت انس رضی اللہ

عنہ سے مروی اس حدیث میں غور کرو''ایک شخص نے آگر آپ سالٹالیا ہے ہوچھا کہ

قیامت کب آئے گی؟ تو آپ سل تھا آپٹی نے پوچھا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو ارشاد ہوا: "بس تو تم ان کے ساتھ ہوگ

جن سے تمہیں محبت ہے' انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ،اس کے رسول،اور حفزت ابو بکر وعمر

سے محبت ہے، اس لیے امید ہے کہ ان کا ساتھ نصیب ہوگا، گومیر سے اعمال ان کے مثل نہ

سامعین! آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ حضرت انس آپ سالٹھُالیکِلِ کے خادمِ خاص اور انصاری صحابۂ کرام میں سب ہے آخر میں انتقال ہونے والے شخص ہیں، ایک مرتبہ

عنورسالیٹیا یہ ہے۔ ان کے ق میں یوں دُعافر مائی:'' یااللہ!ان کو کثر ت سے مال واولا د

دے اور برکت عطافر مااوران کو جنت میں داخل کر''لہذ االلہ نے ان کو مال واولا دمیں بڑی برکت عطافر مائی اور اللہ ورسول اور صحابۂ کرام سے محبت میں اعلی ترین مقام پر فائز

فرمایا، مستقل خدمتِ اقدس میں حاضر باش رہنے کی وجہ سے بڑی کثرت سے

احادیث کا ذخیرہ ان سے منقول ہے، مذکورہ حدیث میں اصل سوال قیامت کے وقت

کی تعیین کے متعلق تھا،لیکن لوگول کواس فکر کی کوئی ضرورت نہیں،اوراس میں ان کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا،لہذا آپ سالیٹیائیل نے بڑی حکمت کے ساتھ اصل مقصود کی طرف توجہ

مبذول کرائی،اوراس کی فکر دلائی کهاصل فکراس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا

بھیا نک دن ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بیجے تک کو بھول جائے گی ،اور حاملہ کاحمل بھی ساقط ہوجائے گا، ورنہ نفس قیامت توغیب الہی کا ایسا سربستہ راز ہے جس کی کسی بھی مخلوق کو اطلاع نہیں ، اسی لئے حضور اکرم سالٹھ آلیاتی نے سائل کو مذکورہ جواب دیا ،اوراس دن کے <u>لیے</u>تو شہ تیار کرنے کی فکر دلائی۔ سامعین! بادرکھو کہاللہ اور رسول کی محت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ تمام سعادتوں کی اصل اور تمام کامیابی اور دائمی نعمتوں کا سبب اور کنجی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت وخشیت، اور گناہوں سے پر ہیز ہی ابدی سعادت اور دارین کے شرسے حفاظت وامن کا ذریعہ ہے، اور بیسب حُب الٰہی کا ثمرہ ہے، کیونکہ جواللہ سے محبت کرے گا،اس کی اطاعت اوراس کے احکام کا پاس کرے گا،اوراس طرح اللہ کی محبت کی دولت حاصل ہوگی، اورجس سے وہ محبت کرتے ہیں، اسے بے انتہافضل سے نوازیں گے اوراینے خصوصی نعمت خانہ میں جگہ مرحمت فر مائیں گے،اور جب بندہ اللہ

نوازیں گے اور اپنے حصوصی لعمت خانہ میں جکہ مرحمت قرما میں ہے، اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے اور اس پر بے انتہاء تو اب و بدلہ عنایت فرماتے ہیں، اس پر اپنے ظاہری و باطنی نعمتوں کا فیضان فرماتے ہیں، اور اسے اپنے منتخب و چنندہ دوستوں کے زُمرہ میں داخل کر دیتے ہیں جن کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم، یہی سراسر سعادت و کامرانی ہے، اسی محبت و اخلاص کی بدولت دنیوی معاملات قابو میں رہے ہیں، اور اُخروی زندگی میں بندہ کو بہت تو اب ملتا ہے، اسی لئے حضور صلاح آلیہ نے جواب دیا کہتم جس سے محبت رکھو گے اسی کے ساتھ رہو گے، ایک حدیث میں فرمایا: '' آدمی این محبوب کے ساتھ ہوگا' اس میں بڑی بشارت اور اللہ، حدیث میں فرمایا: '' آدمی اینے محبوب کے ساتھ ہوگا' اس میں بڑی بشارت اور اللہ،

رسول اور صالحین کی محبت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نیز اس محبت کی برکت سے

شریعت پرچینا آسان ہوجا تا ہے،حضور سلّین اَلیّا کا فرمان ہے: ''اللّٰہ تعالی کا ارشاد ہے: ''جومیر کے کسی ولی ( دوست ) سے دشمنی کرے، اسے میری جانب سے اعلان جنگ

ہے، میں نے بندہ پرجو چیز فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بندہ میراتقر ب نہیں حاصل کرسکتا'' بندہ مسلسل نوافل کے ذریعہ میراقرب حاصل کرتار ہتا ہے، یہاں

تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس

کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے

اوراس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے،اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے،اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے،اوراگر وہ مجھ سے ( کیچھ ) مانگے تو میں یقینا دوں گا،اگر میری پناہ لے تو ضروراُ سے

پناه دول گائ'

ارشاد باری ہے:'' آپ فر مادیجئے کہا گرتم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گنا ہوں کو معاف کریں گے۔''

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے۔ ( آمين )



## ذى الحب

پہلاخطب : اسوۂ ابراہیمی

ا دوسرانطب: عيد كرومهيني

🐞 تیب راخطب : لمبی عمس راورنیک عمس ل

المانطب : آمنر کی سیاری

النحل : عيدالفطر / عيدالفخل ﴿ عيداللَّحَىٰ اللَّحَىٰ ﴾

ذى الحجه

اَلْحَمُكُ بِلّٰهِ الْعَلِيْمِ الْخَبِيْرِ بِمَا فِي الْكُونِ مِنْ حَوَادِثَ وَخُطُوبٍ، اَلْبَصِيْرُ بِمَا حَلَّ بِالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ شَكَا يُكُونِ مِنْ حَوَادِثَ وَخُطُوبٍ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهُ وَحُلَوْ لِهِ أَشْهَلُ اللهُ وَحُلَوْ لِهَ الشَّكَ اللهِ وَحُلَوْ لِهِ وَأَشْهَلُ اللهُ وَحُلَوْ لِهَ الْمُومَّ لَل لِكَشْفِ الشَّكَ اللهِ وَحُلُوبٍ وَأَشْهَلُ اللهُ وَحَلَوْ لَهُ الْمُؤَمِّلُ لِكَشْفِ الشَّكَ اللهِ وَحَلَيْ وَالْخُطُوبِ وَأَشْهَلُ اللهُ وَحَلَيْ اللهِ وَحَلْمِ اللهُ وَحَلْمِ اللهُ وَعَلْمِ اللهُ وَحَلْمِ اللهُ وَحَلْمِ اللهُ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمُ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمِ اللهِ وَحَلْمُ اللهِ وَحَلْمُ اللهِ وَحَلْمُ اللهِ وَحَلْمُ اللهِ وَحَلْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُ اللهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلْمُ اللهِ وَاللّهِ وَلْمُ الللللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ الللللّهُ اللللّهِ الللللّهُ الللّهِ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهِ الللللّهُ الللللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّه

 هٰنَا ثُمَّرَبَيَّنَ لَنَا فِي هٰنِهِ الْآيَةِ دُعَاءَهُمْ لَهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى وَضَرَاعَتَهُمْ وَكَاءً هُمْ لَهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى وَضَرَاعَتَهُمْ وَكَاهُ الَّنِي عَلَيْهِ يَعْتَمِلُونَ اللَّهُ سُبُعَانَهُ مَوْلَاهُمُ الَّنِي يُعْتَمِلُونَ وَلَيْهِ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَنَابَهْ ، وَالنَّهُمُ مَوْلَاهُمُ الَّذِي يُعْوَنَ عَنَابَهْ ، وَالنَّهُمُ الَّذِي وَحُلَهُ رَاجِعُونَ .

فَارُشَكَنَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ نَتَأَسَّى بِسَيِّىنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَأَنْ نَأْتَمَّ مِهِمْ فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ لَنَا وَالسَّلَامُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَأَنْ نَأْتَمَّ مِهِمْ فِيمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ لَنَا السَّكُوا مِنْ سُبُلِ النَّهُمْ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِيمَا عَنْ اِدْرَا كِهِ بَعْلَ اَنْ سَلَكُوا مِنْ سُبُلِ صَلَاحِ آخُوالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوْا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّلُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ صَلَاحِ آخُوالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوْا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّلُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاتْبَاعُهُ دُعَاءَهُمْ الْأَوَّلَ بِلُعَاءٍ ثَانٍ فَقَالُوا:

"وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا "أَظُهَرُو اعْجُزَهُمْ أَوَّلُا وَشَكُو اضَعُفَهُمْ عَنْ نَيْلِ مُرَادِهِمْ مِنْ نُصْرَةِ الْحَقَّ وَنَشْرِ فِاللَّا بِتَيْسِيْرِ اللهِ الْقَوِيِّ الْمَتِيْنِ، وَمَزِيْدِ تَوْفِيْقِهِ وَتَأْيِيْدِيهِ لَهُمُ ثُمَّ تَوَسَّلُوا اِلَّيْهِ تَعَالَى بِأَنَّهُمُ اَنَابُوا اِلَّيْهِ وَرَجَعُوا إِلَى عَفُولِا وَرَحْمَتِهِ وَعَادُوا إِلَى وَاسِعِ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ عَسَى أَنْ يَّمُنَّاهُمْ بِرُوْجٍ مِّنْهُ وَهُوَ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ فَيَزْدَادُوْا قُوَّةً عَلَى قُوَّتِهِمْ، فَسَبِعَ اللهُ دُعَاءَ هُمْ وَحَقَّقَ رَجَاءَ هُمْ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَعَلَ فِي ُذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَاهُ ٱجْرَهُ فِي النُّنْيَا وَجَعَلَ لَهُ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِيْنَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ، ثُمَّر إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُتَّبِعِيْهِ خَتَمُوْا ضَرَاعَتَهُمْ وَابْتِهَالَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِمُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ، إِقْرَارًا مِنْهُمُ بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَانَّهُمْ سَيَرْجِعُوْنَ اِلَيْهِ وَحْدَهُ {يَوْمَر تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لِأَيُظْلَمُون } (١)

فَاتَّقُوْا اللهَ آيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآتُبَاعِهِ لِنُكَاوِي قَصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآتُبَاعِهِ لِنُكَاوِي قَصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآتُبَاعِهِ لِنُكَاوِي آدُوَاءَنَا وَنُعَالِحُ أَمْرَاضَنَا وَنُصْلِحَ دِيْنَنَا وَدُنْيَانَا، وَقَلْ آثُنَى اللهُ سُبُحَانَهُ الْهُ اللهُ سُبُحَانَهُ

فِي كِتَابِهِ آضَحَابَ نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهُمُ قَالُوْا: (سَمِعْنَا وَاطْعُنَا خُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَلِيْكَ الْمَصِيْرُ ـ) (٣)

عِبَادَ اللهِ إِنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتعَالَى يَقُولُ وَهُو اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِيُهِمْ أُسُوَةٌ

پېلانقب ۲۰۰۳ و ن احجه

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ اللهُ وَالْغَنِيُّ اللهُ الْعَظِيْمِ، بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرْ انِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ، بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرْ انِ الْعَظِيْمِ الْعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَنَفَعَنِى وَاتَاكُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنَّاكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱)همتحنة:۳
- (٢)النحل:١١١
- (٣)البقرة: ٨٥
- (۴)ممتحنة:٢

ذىالحبه

بسئمالله الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

ذ والحجه

يهلاخطيه

اسوةابراتهمي

برادرانِ اسلام! میں آپ حضرات کو اور میرے خطا کارنفس کو تقوی الٰہی کی

وصیت کرتا ہوں، دیکھئے کہ اللہ تعالی ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم اور ان پر ایمان لانے

والے حضرات کے متعلق کیا ارشاد فر مارہے ہیں اور یا در کھئے کہ اللہ کی بات سب سے

بڑھ کر سچی بات ہوتی ہے،اللہ تعالی ان کی مناجات کوان آیات میں نقل فر مار ہے ہیں، بیسب سورہ ممتحنہ کی آیتِ کریمہ سے ہے،اس آیت سے پہلے اللہ جل شانہ نے ہمیں بیہ

بتلایا ہے کہ سیدنا ابراہیم اور ان کے متبعین ہمارے لیے بہترین نمونہ اور قابل اتباع

روشنی ہے، ان کی مؤمن قوم نے ان پر نازل شدہ نور کی اتباع کی ،لہذاان تمام کواللہ

تعالی نے ہمارے لیے قابلِ اتباع رہنما قرار دیا، جن کی پیروی اور ہدایت کے راستے

پر چلنا ہمارے حق میں مشروع گردانا اوراسی صراطِ متنقیم پر جمے رہنے کا حکم دیا، تا کہ ہم بھی ہمارے حق میں مشروع دین الہی کی نصرت کریں جس کے نتیجہ میں حسب وعد ہُ الٰہی

سابقه اُمتوں کی طرح ہمیں بھی زمین پراللہ کی خلافت اور جماؤ حاصل ہوگا، اور اپنے

نضل وکرم سے اللہ تعالی اپنے پسندیدہ دین کی ہمارے لیے پائداری وقوت عطا فرمائيں گے، پس الله تعالى نے اسى بات كى طرف رہنمائى فرمائى، اس آيت ميں بارگاہ

الهی میں ان کی دعائیں عاجزی وانکساری اورزاری کو بیان کیااورصرف اسی ایک الله پر

ان کا اعتمادتھا، اللہ تعالی ہی ان کا آقاومولی تھاجس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اس کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے خا نف تھے۔

سامعین! حضرت ابراہیم اوران کے تبعین علیہ ولیہم الصلو ۃ والسلام نے اللہ کے

بېلاحطب ( ز ک المجبر

دین کی خاطر ہرطرح کی کوشش اور قربانی پیش کی ، اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحی کے احکام کورکھا، دین کی تشریح کی ،ان کووعظ ونصیحت کی اور سمجھایا اوران کےنفس وعقل کو اللّٰد کی طرف موڑنے اور تو جہ دِلانے کی کوشش کی ، بالکل واضح دلیل کے ذریعہ حضرت ابراہیم دعوت حق کی صدافت کو ثابت کرتے رہے،ؤصول الی اللہ کے راستے کوروثن بر ہان کے ذریعہ منور کیا، یہاں تک کہ سی حیرت زدہ کے لیے شک وشبہ کی گنجائش نہ رہی اور کسی معاند ومخالف اور سرکش کے لیے کوئی راہِ فرار اور وہم وخیال کی گنجائش باقی نہ رہی ، پھروہ حضرات اللہ کی پناہ میں چلے گئے ،اینے تمام اُمور کی باگ ڈوراللہ تعالی کے سپر د کی ، جن معاملات میں خود کو عاجزیایا اسے اللہ کے بھروسہ پر چھوڑ دیا ، کیونکہ وہی ایک ذات قادرمطلق ومختارکل ہے،اسی کے متعلق ان کے پیالفاظ قر آن نے نقل کئے ہیں، اے ہمارے رب! ہم تیری طرف متوجہ (وتائب) ہوتے ہیں، پہلے اپنی عاجزی و کمزوری کا اظہار کیا کہ ہم حق کی نصرت و تا سُد کواللہ کی طرف سے تیسیر وتسہیل اورمزیدتوفیق وتائید کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے پھرا پنے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ یااللہ! ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع ہوتے اور تیرے عفو د کرم اور رحمت کے امید وار ہیں ، وہ الله کے فضل واحسان کی طرف لوٹے کہ شاید وہ اللہ کے خصوصی نصرت و مدد کو حاصل کرسکیں،وہ قریب اور دعا قبول کرنے والی ذات ہےاوراس طرح دوہری قوت حاصل ہوگی، سواللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی، ان کی اُمیدیں برآئیں، اینے رسول حضرت ابراہیمٌ کو بڑی برکتوں ہے نوازا،ان کی اولا دمیں نبوت و کتاب کورکھا، دُنیامیں تھی ان کواس کا اجردیا، آئندہ اُمتوں میں اس کا نیک شہرہ باقی رکھااور آخرت میں تووہ یقیناصالحین میں سے ہیں، پھران نفوسِ قُدسیہ نے اپنی دعا کوان الفاظ پر ممل کیا''اور ذى الحجه مسجی کو تیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے' گویا پیان کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ

وه تمام کا ئنات کا پروردگار ہے اور وہ سب اس ایک اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر اس دن پہنچے جائیں گے، جبکہ ہرنفس این طرف سے دفاع کرتے اور جھگڑتے ہوئے حاضر ہوگا، پس اے سامعین! اللہ سے ڈرتے رہواور جان لو کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اوران کے پیرؤوں کے واقعات کو ہمارے سامنے اسی لیے بیان کیا ہے تا کہ ہم اس کی روشنی

میں ہماری بیماری وامراض کی دوائی اورعلاج کی فکر کریں اور اپنے دین وڈنیا کی اصلاح

کی فکر کریں ، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام کی تعریف فر مائی کہ انہوں نے یول عرض کیا:''ہم نے س لیا اور اطاعت کی ، اے رب! ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے''فر مان حق ہے:'' بے شک ان لوگوں میں تمہارے

لئے یعنی ایسے تخص کے لئے عمدہ نمونہ ہے جواللہ اور قیامت کے دن (کے آنے ) کا

اعتقادر کھتا ہو،اور جوشخص (اس حکم سے )روگر دانی کرے گاسو (اس کا ضرر ہوگا کیونکہ ) اللّٰەتعالىٰ ( تو ) بالكل بے نياز سز اوارِحمہے۔''

اللّٰد تبارک وتعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے ، ( آمین ) \_

رد را سبر ا

دوسراخطبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ذ والحجه

اَلْحَهُدُ بِلْهِ آنْزَلَ الْقُرْانَ عَلَى نَبِيّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَهُ هُلَى يَلِيّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَهُ هُلَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُلَى وَالْفُرُقَانِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَتَّلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَحَدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْحَثَّانُ الْمَثَّانُ وَاشْهَدُ أَنَّ هُحَتَّلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَاحِبُ الْحُجَّةِ وَالْبُرُهَانِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى صَاحِبُ الْحُجَّةِ وَالْبُرُهَانِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ لَ أَمَّا بَعْدُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ! إِتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى، وَقَلْ جَاءَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهْرَاعِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ"(١)

ن انجه

اللهُ تَعَالَى بِأَدَاءِ عِبَادِةٍ مُعَيَّنَةٍ فِيْهَا: شَهْرَا رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ ظَرَفًا لِأَدَاء عِبَا دَةِ الصَّوْمِ، وَجَعَلَ فِي الثَّانِي مَوْعِلَ أَدَاء شَرِيْعَةِ الْحَجّ، وَجِهَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ دَالَّا عَلى عَظِيْمِ فَضُلِهِمَا وَنَاطِقًا بِوَفْرَةِ ثَوَابِهِمَا، ٱلْحَدِيثُ الَّذِي مَعَنَا فِي خُطْبَةِ الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا شَهْرُ عِيْدٍ عَظِيْمِ لَا يُغْمَطُ حَقُّهُ، وَلَا يُنْقَصُ فِيْهِ ثَوَابُ عَمَلِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقُوالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِمِنَ الْحَدِيثِ، فَقِيلً: مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيلَةِ سَوَاءٌ كَانَا تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ أُوْثَلَاثِيْنَ، وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ فِيْهِمَا وَإِنْ كَانَاتِسْعَةً وَّعِشْرِيْن مُتَكَامِلَةٌ غَيْرُ نَاقِصَةٍ عَنْ حُكْمِهِمَا إِذَا كَانَا ثَلَاثِيْنَ، وَقِيْلَ مَعْنَا لَا إِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ فِي عَامِرِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، وَقِيْلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سُنَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طَرِيْقِ الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ نَدَرَ وُقُوعُ ذَلِكَ. عِبَادَ اللهِ! وَقُلُ خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰنَيْنِ الشَّهْرَيْنِ بِالنِّ كُرِ، لِتَعَلُّقِ حُكْمِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ بِهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ

هٰنَيْنِ الشَّهْرَيْنِ بِالنِّ كُوِ، لِتَعَلُّقِ حُكْمِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ بِهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ مَاوَرَدَ عَنْهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ مَاوَرَدَ عَنْهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ تِسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ تِسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ تِسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَوْعَيْرَهُم اللَّهُمْ مِنْ طِ أَلاَّ يَعْصُلُ تَقْصِيرُوفِ الْبَتِغَاءِ الْهِلَالِ وَاخْتِصَاصُ الشَّهُرَيْنِ إِلْهِ لِلْهِ الْمَزِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي الشَّهُرَيْنِ الْمَلْ كُورَيْنِ إِلْمِلِهِ الْمَزِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِيْ الشَّهُرَيْنِ الْمَلْ كُورَيْنِ إِلْمِلِهِ الْمَزِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِيْ السَّهُرَيْنِ الْمَلْ كُورَيْنِ إِلْمِلِهِ الْمَزِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِيْ عَلَى السَّهُورِ يَنْعُصُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ رَفْعُ الْحَرَبِ عَلَى عَلْمَ الشَّهُ وَلِي الْمَالِيَّ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِيَّ الْمُعْلَى الْمُعْوَلِ لَا السَّاعِةُ فِي الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِي الطَّاعَةِ فِيْ الْمَعْمَاعُ مَنْ السَّهُ وَلِي الْمَالِ اللَّهُ وَلِي الْمَالِيَّ الْمَالْمُولُولُوا الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِي الْمَالِي السَّالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُلْكِلِي الْمُعْلَى مُعْرَامِ الْمُعْلَى الْمُلْلِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

\_\_\_\_\_\_ فيه مِنْ خَطَأ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيْدَيْنِ وَجَوَازِ وُقُوعِ الْخَطَأَ

فِيُهِمَا عِبَادَ اللهِ! يُسْتَفَادُ مِنْ هٰنَا الْحَدِيثِ جُمْلَةُ فَوَائِدَ: الْأَوَّلُ: رَفْعُ مَا يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ وَهُمِ وَشَكِّ مَنْ صَامَر تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ، أَوْ وَقَفَ فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَالشَّانِي: اَللَّالَالَةُ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لَيْسَ مُرَتَّبًّا عَلى وُجُوْدِ الْمُشَقَّةِ دَائِمًا بَلِ للهُ تَعَالَى أَنْ يَّتَفَضَّلَ بِإِلْكَاقِ النَّاقِصِ بِالتَّامِرِ فِيُ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، وَالثَّالِثُ: اَلتَّسُويَةُ فِي الثَّوَابِ بَيْنَ الشَّهُرِ الَّذِيْ يَكُونُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ الَّذِيْ يَكُونُ ثَلَاثِيْنَ، عَلَى اعْتِبَارِ أَنْ جَعَلَ الثَّوَابَ مُتَعَلِّقًا بِالشَّهْرِ مِنْ حَيْثُ الْجُهْلَةِ، لَا مِنْ حَيْثُ تَفْضِيْلِ الْأَتَّامِ، هٰنَا فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِينُ ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُلٰي وَالْفُرْقَانِ}(٢) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَ إِيَّاكُمُ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُهُ ٳڹؙؙؙؙؙۜؖٞۿؙۅؘٳڶۼۜڣؙۏۯٳڵڗۜۧڿؚؽؙؙؗۿڔ

(۱)مسلم: ۱۰۸۹

دوسرانطب (۱۱۳)

عید کے دومہینے

بسئمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

دوسراخطيه

ذ والحجه

الله کے بندو! اللہ سے ڈرو صحیحین کی حدیث میں وارد ہے: ''عید کے دو ماہ

ناقص نہیں ہوتے، رمضان اور ذوالحبہ' سامعین کرام، دیکھئے! اللہ تبارک وتعالی نے اوقات اور مقامات کی بعض شری عبادات کی اس میں ادائیگی کے اعتبار سے کچھ

خصوصیات رکھی ہیں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ اس میں کچھ ردو بدل

کرے، آپ سالٹھالیہ ہم اور صحابۂ کرام رضی الله عنهم سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس بات کا بڑا اہتمام فر مایا ہے، جومل جس طرح مشروع قرار پایا، اس کے مطابق

اُسے ادا کیا، اپنی جانب سے کسی قسم کی تبدیلی اور کمی بیشی کوروانہیں رکھا، اگر کسی نے

ا پنی جانب سے کسی اضافہ یا تبدیلی کا ارادہ بھی کیا تواسے ختی سے لٹاڑا ہے، مثلا نزولِ وی کا دن، اور ابتدائی وی کی جگہ، جہاں جا کر آپ سالٹھ آلیکٹم نبوت سے پہلے ہی عبادت

. کرتے رہتے تھے، ان دونوں کی عبادت کے اعتبار سے مطلقاً کوئی خصوصیت

نہیں ہے نبوت کے بعد آپ سالٹھ آلیا ہے قیام مکہ کے دوران آپ سالٹھ آلیہ ہے یاسی صحابی نے یاسی صحابی نے ایسا کوئی قصد نہیں فرمایا، اللہ تعالی کی طرف سے مخصوص عبادت کے متعین

اوقات میں سے رمضان اور ذوالحبہ کے ماہ ہیں، رمضان کوروز ہ کی ادائیگی کامحل قرار دیا، اور ذوالحجہ میں اعمالِ حج کی ادائیگی کومشروع فر مایا، اور ان دونوں کی عظیم فضیلت بے

انتها تواب پردلالت کررہی ہے، وہ حدیث جوسرِ خطبہ ہمارے سامنے آنچکی: ''عید کے

دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے'' کیونکہاس حدیث سے اشارہ ہوجا تاہے کہ بید دونوں ماہ

بڑے عظیم ہیں، جن کی نا قدری نہیں کی جاسکتی اور اس میں عمل کے تواب میں کمی نہ

د د ترا عليه

ہوگی ،حدیث کے مفہوم کی تعیین میں مختلف اقوال منقول ہیں: منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع کی نقط کے منابع منابع منابع منابع کی منابع منابع کی منابع کی م

(۱)ان دونوں ماہ میں فضیلت کے اعتبار سے کوئی نقص وکمی نہ ہوگی ،خواہ انتیس

(۲۹) كاچاند هوياتيس (۳۰) كا\_

(۲۹(۲) کامہینہ ہوتو بھی • ۳/کی طرح احکام کامل ہوں گے، • ۳/ کے بمقابل

ناقص نہ ہوں گے۔

(m) کسی مخصوص سال میں کمی نہ ہونا مراد ہے، یعنی جس سال آپ سالٹھا آپہتم نے بیہ

ارشادصا درفر ما یااس سال دونوں ماہ • ۳/ دن کے تھے۔

(۴) ایک ہی سال میں دونوں بھی عمو ماً ناقص نہ ہوں گے، گر چپہھی کبھاراس طرح بھی ہوجائے گا۔

سامعین! آپ سالٹھالیہ نے بالخصوص ان دو ماہ کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ روزہ اور جج

کی عبادت ان سے متعلق ہے،لہذاان دونوں سے متعلق جوفضائل واحکام وارد ہیں، وہ حاصل ہوکررہیں گے،خواہ رمضان • ۳/ دن کا ہویا ۲ / دن کا،اور وقوف عرفه خواہ ۹ /

ن میں ادا ہو یا آگے پیچھے، بشرطیکہ جاند کی تحقیق میں کوتا ہی نہ ہوئی ہو،ان دوماہ کے

کی جبرتی استیاز کے تذکرہ سے بیمراز نہیں کہ دیگر مہینوں میں نیکیوں کا ثواب ناقص ہوتا لیے خصوصی امتیاز کے تذکرہ سے بیمراز نہیں کہ دیگر مہینوں میں نیکیوں کا ثواب ناقص ہوتا

ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ احکام میں جن غلطیوں کا امکان ہے اس میں کوئی حرج کی بات

نہیں، کیونکہ عید کاتعلق انہیں ماہ سے ہے، اور اس میں خطا کا امکان موجود ہے۔ سامعین کرام! اس حدیث سے کئی فوائد حاصل ہوئے:

دل میں جووہم وتر دد ہو،اُس کاإزالہ۔

| ( | فى الحجبه | (r)m)                                    | دومراخطبه               |
|---|-----------|------------------------------------------|-------------------------|
|   | Ť         | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | وكرم سے ناقص كا ثواب او |
|   | _( آمين ) | ،وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فر مائے | į                       |
|   |           |                                          |                         |
|   |           |                                          |                         |
|   |           |                                          |                         |
|   |           |                                          |                         |

تيسراخطبه

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

ٱلْحَمُكُ لِللَّهِ الَّذِي كَأَفَى السِّينِينَ بِبَقَاءُ وَجُهِهِ الَّذِي لَا يَفْلَى، وَجَعَلَهَا شَاهِكَةً عَلَى الْمُسِيْئِينَ بِالْإِسَاءَةِ وَالْمُحْسِنِيْنَ بِالْكَلْيِ وَأَشْهَلُ آنُ لَّا اِللَّهِ اِلَّاللَّهُ وَحُلَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اِعْتَكَّهَا ذَخِيْرَةً لِلْخَاتِمَةِ وَحُجَّةً عِنْكَ الْمَسْأَلَةِ قَائِمَةً، وَٱشْهَالُ آنَّ هُحَةً مَّا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْمُرْسَلُ إِلَى الْآ نَامِ رَحْمَةً عَامَّةً، ٱللّٰهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَصَعْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ـ أَمَّا بَعُنُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ اأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي الْمُنْانِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ الشُّهُوْرَوَالْاَعْوَامَر وَاللَّيَالِيَ وَالْأَلَّيَامَ كُلَّهَا مَوَاقِيْتُ الْأَعْمَالِ وَ مَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِيَ تَنْقَضِي جَمِيْعًا وَتَمْضِي سَرِيْعًا، وَ الَّذِي ٓ ٱوۡجَدَهَا وَ خَصَّهَا بِالْفَضَائِلِ وَ ٱوۡدَعَهَا هُوَ بَاقٍ لَايَزُولُ وَدَائِمٌ لَا يَحُولُ، هُوَ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ الهُنَا اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِأَعْمَالِ عِبَادِهِ رَقِيْبٌ مُشَاهِدٌ فَسَعِيْدٌ مَنِ اغُتَنَمَ اللَّيَالِي وَالسَّاعَاتِ وَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ مِمَا فِيْهَا مِنْ وَظَائِفِ الطَّاعَاتِ عِبَادَاللهِ! إنَّ كُلَّ شَهْرِ يَسْتَهِلَّهُ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يُلۡنِيۡهِ مِنۡ اَجَلِهِ وَيُقَرِّبُهُ مِنۡ آخِرَتِهِ وَخَيۡرُكُمۡ عِبَادَ اللهِ مَنۡ طَالَ عُمْرُةُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُةُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

وَيُؤْتَى بِأَنْعَمِ اَهُلِ الدُّنْيَامِنَ اَهُل النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ وَهُلُ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ ؛ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَارَبِّ! فَنَسِى نَعِيْمَ اللَّانِيَا عِنْنَ آوَّلِ مَسٍّ مِّنَ الْعَلَابِ (٢)

ذ والحمه

وَيُقَالُ لَهُ: كَمْ لَبِثُتَ فِي النُّانْيَا؛ فَيَقُولُ: لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ

ٱلآخِرَةِلِاَنَّ ٱغْمَالَهُ تُؤْنِسُهُ وَصَنَائِعُ الْإِحْسَانِ تَقِي مُصَارِعَ السُّوْءِ.

وَلِهٰذَامِنَ النُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيُ آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِيُ آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي اَخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي اَخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَرِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ التَّامِي يَوْمَ الْقَاكَ فِيْهِ.

(٣) اللهُمَّ إِنِّ اَسَأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ فَخُزِيٍّ وَلاَفَاضِح (ه) اَللهُمَّ إِنِّ اَعُوْدُبِكَ مِنْ سُوء الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّلْرِ اللهُمَّ لَقِيِّى مُجِّةَ الاِيْمَانِ عِنْدَالْمَمَاتِ اللهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ لَنَّةَ السَّلْمُ اللهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ لَنَّةَ السَّلْمِ اللهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ لَنَّةً السَّفُوقِ إلى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّا ءَمُضِرَّةٍ وَلافِتُنَةٍ السَّفُوقِ إلى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرَّةٍ وَلافِتُنَةٍ السَّفُولِ إلى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرَّةٍ وَلافِتُنَةٍ مُضِلَّةً وَلافِتُنَةً مُضِلَّةً وَلافِتُنَةً مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهُلِ الشَّرِّ بُشِّرَ بِالشَّرِّ

مَا يَلْقَاهُ الْمُوْمِنُوْنَ فِي الْجَنَّةِ حِيْنَ يَقُولُوْنَ: (ٱلْحَمُلُ لِلَّهِ الَّذِي ٱذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٱلَّذِي آحَلَّنَا دَارَا الْمُقَامَةِمِنُ فَضْلِهِ

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيُهَا لُغُوبٌ)(٩)

وَآنَ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ السَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ، اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ النُّانِيَا مِنَ الرَّخِرَةِ فَاللهُ اللَّخِرَةِ فَاللهُ الْكَيْوةِ النَّانِيَا فِي الْآخِرَةِ اللَّا قَلِيْلُ (١٠) صَدَقَ اللهُ الْحَرَةِ فَاللهُ وَالسَّعُفِوُ اللهُ لَيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَلاَ الْهُ هُوَ اللهَ فَوْرُ الرَّحِيْمُ.

(۱) البيهقي: ۲۸۰۱-۱۵۲۵ (۲) مسلم: ۲۸۰۰ (۳) الفجر: ۲۷

(٣) ابن السنى:١٢٠ (٥) مستدرك:١٩٨١ وقال صحيح الاسناد

(۲) النسائي:۱۳۰۵- احمن:۱۸۳۵۱

(۸) بخاری ۲۸۳۳ (۱۰) توبه:۳۸

ميرانطبه (۷۱۷) (۱۷)

تيسراخطيه

بِسٹ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ لمبي عمر اور نيك عمل

حاضرین کرام! میں آپ حضرات اور اپنے نفسِ عاصی کوتقوی اور خوف خدا کی

ذ والحجه

وصیت کرتا ہوں، دیکھئے! ماہ وسال اور شب وروز کے لمحات اعمال کی انجام دہی کے اوقات ہیں، اسی میں ہمیں بیخصر سی زندگی عنایت ہوتی ہے، بیسب کچھ بڑی جلدی

گزر کرختم ہوجائیں گے،لیکن ان کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے ہےاور ہمیشہ رہے گا، ہر حال میں وہ ہم سب کا واحد معبود اور اینے بندوں کے اعمال کا ٹکہبان اور شاہد ہے،للہذا

سعادت مندونیک بخت وہی ہے جولیل ونہار کی اس گردش کوغنیمت جان کرنیک اعمال بجالائے اور اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرے، سامعین! ہر ماہ کا چاند جمیں اپنی قبر اور

. آخرت سے قریب سے قریب تر کررہا ہے، لہذا جس کی عمر طویل اور اعمال نیک ہوں،

وہ سب سے بہتر ہے، اور جس کی عمر طویل اور اعمال برے ہوں وہ بدترین ہے، بروزِ قیامت دُنیا میں سب سے طویل عمریانے والے ایک عیاش اور بریکار آ دمی کو لا کر ایک

مرتبہ جہنم میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا ، پھر یوں کہا جائے گا کہ دُنیا میں بھی تجھے کچھے آرام ملا تھا؟ کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ نفی میں جواب دے گا ، دُنیا میں اس کے قیام کی

مدت کے متعلق سوال ہوگا تو جواب دےگا: میں ایک روزیااس سے بھی کم رہا،اس سے

کہا جائے گا کہاس مخضری مدت میں تونے بہت بری تجارت کی الیکن ایک مؤمن جب اینی زندگی کوآخرت کی تیاری میں صرف کرتا ہے، تو دُنیا سے رخصت ہوتے وقت اسے

افسوس نہ ہوگا،اورموت کے وقت بیقرار نہ ہوگا،آخرت کے اُس سفر سے نہ ڈرے گااور ع%

د ال الم

اس کی حفاظت کریں گے، اسی لیے دنیا سے رخصت کے وقت لطف وعنایت کے طور پر ارشاد ہوگا: اے اطمینان والی روح! تو اپنے پر وردگار کے جوارِ رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا۔

اسی لیے ماثورہ دعاہے: یا اللہ! میری عمر کے آخری کمحات سب سے بہتر بنا،

انتهائی اعمال سب سے بہتر بنا، اور سب سے بہترین دن وہ ہوجب آپ سے ملاقات سے سرفراز ہوں گا، یا اللہ! یا کیزہ زندگی ، بہترین موت ، اور الیمی واپسی نصیب فر ما جو

سے سرسرار ہوں 6، یا اللہ: پا بیرہ ریدی، بہرین موت، اور این واجی سیب سرہ بو رُسواکن نہ ہو، یا اللہ! میں بڑی عمر اور سینہ کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ!

بوقتِ موت ایمان کی ججت تلقین فر ما، یا الله! کسی نقصاندہ ضرراور گمراہ کن فتنہ کے بغیر چیرۂ اقدس کے دیدار کی لذت اور تیری ملا قات کا شوق عطا فر ما۔

یہی مطلب ہے آپ سالٹھ آلیہ کی اس حدیث پاک کا:''جواللہ کی ملاقات کومحبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کومحبوب رکھتے ہیں، اور جواللہ کی ملاقات سے نفرت

رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کومحبوب رکھتے ہیں ، اور جو اللہ کی ملاقات سے نفرت کرے ، اللہ کوبھی اس سے ملنا نا گوار ہے'' صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:''یا

کرے، اللہ یوجی آئی سے ملنا نا تواریج سخابۂ سرام ری اللہ ہم ہے سر سیا. یا رسول اللہ! ہم سبھی موت سے نفرت کرتے ہیں' فرمایا:''ایسی بات نہیں،کیکن جب

انسان کا دنیا سے آخرت کی طرف روانگی کا وقت ہوتا ہے (یعنی سکرات کا وقت ) تواگر وہ نیک ہے تو خیر کی خوشنجری ملے گی ، تو وہ اللہ سے ملنا چاہے گا ، اور اللہ بھی اس کی ملاقات

دہ نیک ہے تو بیر فی تو بیر فی ہے فی ہو وہ اللہ سے متنا چاہے ہ، اور اللہ بن اس ملا فات کو پیند کریں گے، اور اگر وہ براہے تو اُسے شرکی بشارت ملے گی ، اب وہ اللہ سے ملنا نہ

چاہےگا،اوراللہ کو بھی اس کی ملاقات نا گوار ہوگی''۔

آپ سلائٹا آیل کو دُنیا کی کوئی آ سائش وراحت بھی محسوس ہوتی تو فر ماتے: یا اللہ!

| ذ کا الحجہ                                                                                                                                                                              | (r)q)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ليسرا خطبه                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| که یہاں کے آسائش<br>کا سلسله جاری ہے،<br>صاف ستھری اور حقیق<br>بله وہ کہیں گے: الله کا<br>رگار بڑا بخشنے والا بڑا<br>لااُ تارا، جہاں ہم کو<br>کی ہے: '' کیا تم نے<br>نغ (فائدہ) تو آخرت | ت کی زندگی ہے، اس میں اشارہ تھا کہ اس کے شانہ بشانہ رنج اور مصیبتول اس کے شانہ بشانہ رنج اور مصیبتول اور مورد الکل اور مالکل اور مورد کیا ، جبہ م سے نم دور کیا ، بے شک ہمارا پرور واپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں رنہ ہم کو کوئی خسکی پہنچے گی ۔ ارشاد بار ندگی کا آئندیکی کر تھا کہ بارگی پہنچے گی ۔ ارشاد بار | حقیقی زندگی تو صرف آخر<br>وراحت کا کوئی اعتبار نہیر<br>حلال کا حساب دینا ہوگا،<br>زندگی اور آرام تو وہ ہے:<br>لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے<br>قدر دان ہے جس نے ہم کا<br>نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور<br>آخرت کے عوض دنیوی ز |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |

بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

جوتها خطبه

ذ والحجه

ٱلْحَهُدُ يِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ مَرَاحِلَ الْآخِرَةِ، وَحَمَّلَ الشُّهُوْرَ وَالْأَعْوَامَرَ أَعْمَالَ الْأَنَامِرِ إِلَى السَّاهِرَةِ، فَكُلُّ مِنَ الْأَعْمَالِ أَوِالْأَعْمَارِ إِلَى دَارِ الْجَزَاءَسَائِرَةٌ، مَامِنْ زَمَنِ يَمْضِي إِلَّا وَهُوَ مُقَرِّبٌ إِلَى الْمَوْتِ وَالْحَافِرَةِ، وَلَا أَوَانٌ يَنْقَضِى إِلَّا كَانَ الْمَوْتُ مُقَارِنَهُ وَمُسَامِرَهُ، فَكُمْ مِنْ أَيَّامٍ إِنْقَضَتْ، وَأَشْهُرِ ذَهَبَتْ، وَأَعْوَامٍ إِنْقَرَضَتْ، وَهِيَ الأَعْمَارُ دَارِسِةٌ وَدَامِرَةً.

أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ مِنَ التَّقْصِيْرِ وَالْآثَامِ، وَأَشْهَدُأُنَ لَّا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيَّلَنَا مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْهُرْسَلُ رَحَمُةً لِلْأَنَامِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّينَا هُمَتَيٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَغْبِهِ الْكِرَامِ أَمَّابَعُلُ!

فَيَاعِبَا ذَ اللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُنْدِبَةَ بِتَقُوَى اللهِ، أَيُّهَا النَّا سُ تَصْرِمُ الْعُهُرُ سَنَةً بَعُلَ سَنَةٍ، وَالْغَافِلُ عَمَّا يُرَادُبِهِ فِي سِنِّهِ يَمُلَأَ صَحَائِفَهُ بِالسِّيِّئَاتِ، فَقَلَّ أَنْ يُّثَبِّتَ بِهَا حَسَنَةً، وَيُهْبِلُ مَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، وَيَجْعَلُ الْحَطَايَا وَالْآثَامَ دَيْدَانَهُ، وَيُفْنِي عُمْرَهُ فِي جَمْعِ الْحُطَامِ الْفَانِي كَيْفَ مَاأَمُكَنَهُ، وَإِنَّمَاكَانَ الْقَوْمُ يَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أُحْسَنَهُ، وَيَطْلُبُونَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الْخَالِصَ سِرَّ هُ وَعِلْنَهُ ـ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ وَقُوْفِ لَا يَلُرُونَ مَتَى يُؤْمَرُونَ الْمَسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ اللَّهِ الْمَسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَوْعَمِلَ غَيْرَ صَالِحَ فَأَحْسَنَ اللهُ فِي عُمْرِ لِاعَزَاهُ، فَيَالَيْتَ شِعْرِيْ عَلَى أَيِّ شَيْعٍ تُطُوى صَعَائِفُ هٰ هَذَا الْعَامِ، وَيَاغَفْلَةَ مَنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِ لِا شَيْعٍ تُطُوى صَعَائِفُ هٰ هٰ الْعَامِ، وَيَاعَفْلَةَ مَنْ انْقَضَى عُمْرُكُ، وَهُو عَلَى تَمَادِيْهِ وَغُفْلَتِهِ قَلُأَقَامَ، وَيَاسَوْأَةَ مَنْ دَنَا أَجَلُهُ وَهُوَ مُكِبُّ عَلَى الْبَعَامِيْ وَغُفْلَتِهِ قَلُأَقَامَ، وَيَا خَجَلَةَ مَنْ دَنَا أَجَلُهُ وَهُوَ مُكِبُّ عَلَى الْبَعَامِيْ

وَ الْإِثَامِ ـ

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهَ! وَاسْتَلْدِكُوا بَقِيَّةَ عُمْرٍ أَضَعْتُمْ أَوَّلَهُ، فَتَزَوَّدُوا، وَاعْلَمُوا: أَنَّهُ لَيْسَلِمَا وَعَدَاللهُ مِنَ الْخَيْرِ مَتْرَكُ، وَلَا فِيَانَهَى عَنْهُ مِنَ الْخَيْرِ مَتْرَكُ، وَلَا فِيَانَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْغَبُ، فَاحْنَدُ وَا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكُثُرُ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْغَبُ، فَاحْنَدُ وَا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكُثُرُ فِيهِ الْأَطْفَالُ، فَتَزَوَّدُوا لِلْمَوْتِ بِالْأَعْمَالِ فِيهِ الزَّلْوَلَةِ الشَّالِكَةِ، وَالْأَحْوَالِ الزَّاهِرَةِ، وَالْحَيْمُوا عَامَكُمُ هَنَا بِالتَّوْبَةِ الطَّالِكَةِ، وَالْأَحْوَالِ الزَّاهِرَةِ، وَالْحَيْمُوا عَامَكُمُ هَنَا بِالتَّوْبَةِ الطَّالِحَةِ فَلَا عَامَكُمُ هَنَا بِالتَّوْبَةِ النَّصُوْحِ، فَلَعَلَّ أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجُدِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ

پوها لايم

صَادِرَةٌ، فَنَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ أَرْبَابِ الْقُلُوبِ الْعَامِرَةِ، وَاحْشُرْنَا مَعَ الَّذِيْنَ قُلْتَ فِي حَقِّهِمْ {وُجُوْهٌ يَوْمَئِنٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ }(۱) وَعَامِلُنَا بِرَحْمَتِكَ يَامَالِكَ النُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ بِأَهْلِهِ نَاظِرَةٌ }(۱) وَعَامِلُنَا مِانَعْنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُعَامِلُنَا مَانَعْنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُعَامِلُنَا مَانَعْنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُعُونَ "اللهُمَّ أَصْلِحُ لِي دِيْنِي الَّذِي هُو عِصَمَةُ أَمْرِي، وَأَصَلِحُ لِي كُنْ عُلُقِ عَصَمَةُ أَمْرِي، وَأَصَلِحُ لِي كُنْ النَّهُ وَعَلَيْهُ مَعَادِي وَاجْعَلِ كُنْ اللهُ وَتَنَاكَ النَّيْ وَيُعَلِّمُ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ". (٢)

يُرْ بِي سُونِ فِي الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ﴿يَااَيُّهَا الَّنِيْنَ امَنُوا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِينًا يُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

المهوعوعوا عور سبي المنطق المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الله الله الله و الله الله و الله و الله و المنطقة المنطقة الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الل

الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا وَأَسْتَغُفِرُ هُانَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

(۱) قيأمة:۲۲-۲۳ (۲) مسلم:۲۷۰ (۳) احزاب:۲۵-۲۵

پوتفانطبه (۲۳) کچه

بِسْ مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ آخرت كى تيارى

ذ والحجه

الله کے بندو! میں آپ حضرات کو اور اپنے گہنگا رنفس کو تقوی کی وصیت کرتا

ہوں،عمردن بدن اورسال بسال زوال پذیر ہے اور ایک غافل شخص اپنی ذمہ داریوں

سے بالکل لا پروااور نیندمیں ہے،بس اپنے نامہُ اعمال کواپنی سیدکاریوں سے سیاہ کررہا

ہے، شاذ و نا دراس میں کسی نیکی کے درج کرنے کی اُسے تو فیق ہوتی ہے، نیک اعمال کو

خیر باد کہہ کر گنا ہوں سے اپناتعلق جوڑ لیا ہے، اسے کسی بھی طرح اس فانی وُنیا کی پونجی کو جمع کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف بڑے فورسے اچھی باتوں کوسن

ک رہے کی مرت ہوں ہے، علامہ، مہارہ، ملک برے درہے، ماہ وں در کراس پر چلا کرتے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ ظاہری وباطنی نیک اعمال کی فکر

میں لگےرہتے تھے۔

چوتھا خطبہ

سامعین! تمہاری مثال توبس اس قافلہ کی طرح ہے کہ پیتے نہیں کب اُسے کوچ کا حکم ہو، ذراسو چوتوجس کی تخلیق کا اصل مقصد آخرت ہوا سے دنیاوی جھمیلوں سے کیالینا دینا، اُس شخص کو مال سے کیالگا و جس سے عقریب مال تو چھن جائے گا،اوراس کا وبال

وحساب گلے پڑ جائے گا ہتم لوگ بھی عجیب ہو کہ جس ہستی نے مال ومتاع عنایت فر مایا اس کی راہ میں اسے صرف کرنے کی تو فیق نہیں ہور ہی ہے،جس ذات نے جان دی اس

، کی راہ میں اسے دا ؤپدلگانے سے کتر اتے ہو، ذرا تونصیحت حاصل کر و کہ عنقریب تم بھی

پرانول کی جگہ بننچ جاؤگےاوراپنے قریب ترین ساتھیوں کو چھوڑ جاؤگے، دوسروں کے مسلسل واقعات سے عبرت حاصل کرو، میرے بھائیو! مہربانی کرکے اللہ سے ڈرو،

الله سے ڈرتے رہو، ہماری عمر عزیز کا ایک سال کم ہوگیا، وہ ہم سے الوداع ہور ہاہے،

پوس سبب (۲۲۱)

ہم نے جیسے بھی اعمال اس کے سپر دکتے ہیں، اس کے متعلق وہ گواہ ہے، اگر نیکیوں کے انبار اس کے حوالے کئے ہیں تو بڑی شاد مانی کی بات ہے، رونہ جتنا بھی کونِ افسوس ملیں اور ماتم کریں کم ہے، اے کاش! ہمیں معلوم ہوجا تا کہ اس سال کا ہمارا دفتر کس حال میں بند ہوا ہے، ہائے افسوس! اس کی غفلت پرجس کی عمر کے شاید اب چند ہی حال میں بند ہوا ہے، ہائے افسوس! اس کی غفلت پرجس کی عمر کے شاید اب چند ہی لمحات وایام باقی رہ گئے ہوں گے، لیکن اسے اپنی روش بدلنے کی توفیق نہیں ہور ہی ہے، ہائے کمبختی! اس کی جس کی موت اس کے سرپرسوار، دبو چنے کے لیے تیار ہے اور وہ گئا ہوں میں غرق ہے۔

پس اے اللہ کے بندو! تقوی اختیار کرواور کم از کم آئندہ کے لیے سنجل جاؤاور ماضی کی کوتا ہیوں کی حتی الا مکان تلافی کی کوشش کروہتہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ نے جس خیر کا وعدہ کیا ہے وہ مل کے رہے گا،جس شر سے اس نے روکا ہے، اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں چاہئے،اس ہولناک اور بھیا نک دن سے ڈروجس دن تمام اعمال کی بازیرس ہوگی ،زلزلوں کی کثرت ہوگی ، بیجے بوڑھے ہوجائیں گے،لہذاموت کی تیاری کرواور نیک اور نورانی اعمال کا توشه ساتھ لو، اور اپنا سال سچی کی توبہ کے ساتھ پورا كرو، شايد كه نخ سال ميں صالح اعمال صادر ہوتے رہيں، يا اللہ! ہمارے دل كوآباد رکھ، اور تیرےان نیک بندول کے ساتھ حشر فر ما جوشاداب وشاداں اور تیرے دیدار کی دولت سے فرحال رہیں گے،اے دنیا وآخرت کے مختارکل اپنے شایانِ شان رحم وکرم کا ہمارے ساتھ معاملہ کر۔ ہمارے کرتوت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر، یا الله میرے دین کی اصلاح فرماجس پر اصل دارومدار ہے اور میرے دنیا کو درست

کردےجس میں معاش کا نظام ہے، اور میری آخرت کوسدھار جہاں مجھےلوٹ کرجانا

| ذى الحجه                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                              | چوتھا خطب                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ت كهوالله تعالى<br>ل الله اوراس | نسافہ کا باعث بنا،اورموت کو ہرشر سے نجات ورا<br>سے ایمان والو!اللہ تعالیٰ سے ڈرواورراستی کی بار<br>سے گااور تمہارے گناہ معاف کرے گااور جو شخص<br>سے گاسووہ بڑی کامیا بی کو پہنچے گا۔''<br>تعالیٰ ہم سب کومل کی تو فیق عطاءفر مائے۔ (آ | بنا۔اللّٰد کا ارشاد ہے:''ا۔<br>تمہار ہے اعمال کو قبول کر<br>کے رسول کی اطاعت کر۔ |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |

ميدالنظر عيدالفطر

عيدالفطر

بِسِ إِللَّهِ الرَّحِنِ عيد الفطر

ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ، اللهُ ٱكْبَرُ، اللهُ ٱكْبَرُ، اَللهُ ٱكْبَرُ، اَللهُ الْكَبِرُ، اللهُ الْكَبِرُ اللهُ الْكَبِرُ اللهُ الْكَبِرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هِلَالٌ وَآذَبَرَ اللهُ آكْبَرُ، اللهُ آكْبَرُ، كُلَّبَاصَامَ صَائِمٌ وَفِي مِثْلِ هٰنَا الْيَوْمِ اَفْطَرَ اللهُ آكْبَرُ كُلَّبَا هَلَالُ وَكَبَرَ.

اَلْحَمْلُ بِلّٰهِ الَّذِي سَهَّلَ لِعِبَادِةِ طَرِيْقَ الْهُلَى وَيَسَّرَ، وَهُوَ الْمُسَتَحِقُ لِآنَ يُّحْمَلَ وَيُشَكَّرَ، نَحْمَلُهُ وَنَشُكُرُهُ عَلَى نِعَمِ لَا تُعَثُّ وَلَا اللهُ الْمُسَتَحِقُ لِآنَ يُحْمَلُ اَنَ لَا اللهُ الْعَظِيمُ الْآكُبَرُ، وَاشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا اللهُ الْعَظِيمُ الْآكُبَرُ، وَاشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الشَّافِعُ فِي الْمَحْشَرِ، نَبِيُّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الشَّافِعُ فِي الْمَحْشَرِ، نَبِيُّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَعْبِهِ لَقَلُ وَمَا تَقَلَّمُ مِنْ مِنْ مِفَاتِ الْفَضُلِ مَا لَا يُعْطَى وَلَا يُحْمَرُ ، اللهُ الْمُا كُبَرُد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اَمَّا بَعُكُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوْا اللهَ تَعَالَى فَإِنَّ التَّقُوى هِي بِضَاعَةُ الْمُوْمِنِ الَّتِي لَا تُخْسَرُ وَاعْلَمُوا: أَنَّ يَوْمَكُمْ هٰنَا يَوْمُ عِيْلٍ يَوْمُ فَرْجِ وَلُمُ وَلِي الْبَيْنِ، هٰنَا يَوْمُ هَنَاءٍ وَسُرُوْدٍ، وَلَكِنَّ الْعِيْدَ فِي الْحَقِيْقَةِ لِمَنْ مَّمَسَّكَ بِالرِّيْنِ، هٰنَا يَوْمُ هَنَاءٍ وَسُرُودٍ، وَلَكِنَّ الْعِيْدَ فِي الْحَقِيْقَةِ لِمَنْ مَّمَسَّكَ بِالرِّيْنِ، هٰنَا يَوْمُ هَنَاءٍ وَصَفَاءً لِمَنْ صَلُحَ عَمُلُهُ وَقُبِلَ صِيَامُهُ وَقِيَامُهُ، هٰنَا يَوْمُ عَفُوّ وَرَحْمَةٍ وَصَفَاءً لِمَنْ صَلْحَ عَمُلُوهُ وَشَكْرَ، اللهُ ٱكْبَرُ، وَلِلْهِ الْحَبُلُ هٰنَا يَوْمُ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ النَّاسِ، هٰنَا يَوْمُ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ النَّاسِ، هٰنَا يَوْمُ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ وَالنَّجَاحِ وَالنَّجَاحِ وَالنَّجَاحِ وَالْمُسُلِمُونَ مُتَّحِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَّحِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَّحِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ إِنْ الْمُسْلِمُونَ مُتَّحِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ إِنْ الْمُسْلِمُونَ مُتَعِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ

عيدانفط عيدانفط عيدالفط

البِّيْنِ مُوَاظِيِيْنَ، هَنَا يَوْمٌ يَتَجَلَّى الْمَوْلَى الْكَرِيْمُ فِيْهَا بِمَزِيْنِ الْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ، وَيَنْظُرُفِيْهِ إِلَى اَهْلِ الْمِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ، وَيَنْظُرُفِيْهِ إِلَى اَهْلِ الْمِنْقِ وَالْوَفَاءُ وَالْمَحَبَّةِ وَالْوَلَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَابَ وَانَابَ، هٰنَا يَوْمُ الْصِّلْقِ وَالْوَفَاءُ وَالْمَحَبَّةِ وَالْوَلَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَالْبَغْضَاءِ، هٰنَا يَوْمُ يُكُرِمُ اللهُ فِيْهِ مَنْ طَهَّرَ قَلْبَهُ مِنَ الْمُقَلِولَةِ اللهِ فَلَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَعَلَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنَ يَعْلَى اللهُ وَعَلَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَعْلَى اللهُ وَعَلَيْسَ الْعِيْلُ لِمَنْ يَعْلَى اللهُ وَعَالَفَ الْمَوْلَى الْغَفُورَ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ طَقَ وَالْكَيْفُ وَمَالُفُ الْمُولَى الْفَغُورُ اللهُ وَوَالْفُحُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمَلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمَلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ لَا يَعْنُولُ مَنْ عَلَا عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ لَا يَعْنُولُ مَنْ عَمْلُهُ فَعَالِفَ الشَّرْعِ الْقَوْلِي مِ اللَّيْعِيْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ مَنْ عَمْلُهُ فَعَالِفَ الشَّرْعِ الْقَولِي مِ الْقَولِي مَالْعِيْلُولُ مَنْ عَمْلُهُ الْمُؤْلِمُ اللهُ وَيُعْلِى الشَّولِ مَلْ اللَّهُ وَلَا الْعِيْلُولُ مَنْ عَمْلُكُ الْمَالُولُ مِنْ عَلَامُ الشَّولِ مَنْ عَلَامُ الشَّوْلُ الْمُؤْلِ مِنْ عَلَالُهُ الْمُؤْلِ مَنْ عَلَالُهُ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مِنْ عَلَى الشَّولِ مَنْ عَلَالُهُ الْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُولِ مَنْ عَلَالُولُ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُنْ اللْمُؤْلِ مُ اللْمُعْمُ اللْمُؤْلِ مُؤْلِولُولُ مُنْ اللْمُولُ مُنْ اللْمُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللْمُعْمُولُ مُنْ اللْمُؤْلِ مُولِ مُنْ اللْمُولُ مُ

فَاتَّقُوْا اللهُ عِبَادَ اللهُ وَاطِيْعُوْهُ وَاشْكُرُ وُهُ عَلَى نِعَبِهُ وَمِن نِعَبِهُ عَلَيْكُمْ وَقَّقُكُمْ لِآذَاء فَرِيْضَةِ الصِّيَامِ وَسُنَّةِ الْقِيَامِ فَاسْتَقْبِلُوا عِيْكَكُمْ وَاغْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ عِيْكَكُمْ وَاغْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ عِيْكَكُمْ وَاغْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ عِيْكَكُمْ وَاغْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمُّ فَرْحَةُ الْعِيْدِ وَالتَّسَا مُع وَالرِّضَا فِيَابَيْنَكُمْ وَاغْلَمُوا! اَنَّهُ لَا تَتِمَا فَيَ الْكَيْدِي وَلَا تَكْمُلُ زِيْنَتُهُ اللّه اِذَا تَصَافَحَتِ الْكَيْدِي فَوْرَا اللّهُ اللهُ وَتَنَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ اَمِيْنَ اَعْلَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَا السَّلُومُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَالسَّلَامُ السَّلِي السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَسَلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَالِمُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَّلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَلَامُ وَالسَل

بَرَكَاتِ هٰذَا الْعِيْدِ وَاحْشُرُ نَاجِمِيْعًا فِي زُمْرَةِ آهُلِ الْفَضْلِ وَالْمَزِيْدِ وَآنَ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِئُ مَنْ ٱلْقَى الْقَلْبَ وَالسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْلٌ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، يُرِيْلُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْلُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللَّهَ عَلَىمَا هَمَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِالْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

عيدالاتحل (٢٢٩ عيدالانحل عيدالانحل

عيدالضحل

بِسن ِ اللهِ الرَّحْوِن الرَّحِيثِ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَيِيْرًا وَالْهُ أَكْبَرُ كَيِيْرًا وَاللهُ أَكْبَرُ كَيِيْرًا وَاللهُ أَكْبَرُ لَيْهِ النّهِ اللهُ أَكْبَرُ لَيْهِ النّهِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ للهِ النّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

أَمَّا بَعُلُدُ فَيَا عِبَادَ اللهِ التَّهُوا اللهَ تَعَالَى وَاطِيعُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَالْعِيْلِيَوْمُ الْفَضْلِ يَوْمُ الْفَضْلِ يَوْمُ الْجَيْلِيَةِ وَالْعِيْلِيَوْمُ الْفَضْلِ وَالْبَغِيْلِ يَوْمُ تَسْلِيْحٍ وَتَهْلِيْلٍ وَالْبَغِيْلِ يَوْمُ تَسْلِيْحٍ وَتَهْلِيْلٍ وَالْبَغِيْلِ يَوْمُ الثَّكِمِ وَالْإِسْتِغْفَادِ، وَتَعْمِيْلٍ وَتَعْلِيْسٍ وَتَمْجِيْلٍ يَوْمُ الثَّكِمِ وَالْإِسْتِغْفَادِ، وَتَعْمِيْلٍ وَتَقْلِيْسٍ وَتَمْجِيْلٍ يَوْمُ الثَّكَمِ وَالْإِسْتِغْفَادِ، يَوْمُ التَّوْبَةِ وَالْإِعْتِلَا فَيُورِ وَالْغُفْرَانِ، عِبَادَ يَوْمُ التَّوْبَةِ وَالْغُفْرَانِ، عِبَادَ التَّوْبَةِ وَالْعُفْرَانِ، عَلَا الْعِيْلِ فَارْجِعُوا إِلَى بُيُوتِكُمُ مِنْ اَقُرَبِ اللهِ وَقَلْ قَضَيْتُمُ صَلَاةَ الْعِيْلِ فَارْجِعُوا إِلَى بُيُوتِكُمُ مِنْ اَقْرَبِ

الطّرِيْقِ وَ تَقَرَّبُوْ اللّه الله عِلْمَا لَحِكُمُ السّمِيْنَةِ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَّةِ سَيِّدِ نَا السَّمِيْنَةِ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَّةِ سَيِّدِ نَا السَّبِيِّ الْحَبِيْبِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ يُشْتَرُطُ اَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ النَّهُ عُلَيهِ وسلَّمَ يُشْتَرُطُ اَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم النَّهُ النَّهُ عَلَيهِ وسلَّم اللهُ عَلَيهِ وسلَّم اوَّلُ مَا نَبُنَ أَبِهِ فِي يَوْمِنَا هٰنَا اَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، عَلَيهِ وسلَّم اوَّلُ مَا نَبُنَ أَبِهِ فِي يَوْمِنَا هٰنَا انْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَلُ اللهُ عَلَيهُ مِنَ النَّهُ اللهُ فَيْ يَوْمِنَا هُو لَكُمُّ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو لَكُمُ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو لَكُمُّ قَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللّهُ اللهُ  اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ

وَٱنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم يَقُولُ: مَاعَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلِ آحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ النَّمِرِ وَإِنَّهُ لَيَأَتِيْ يَوْمَرِ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَٱظْلَافِهَا وَإِنَّ اللَّهَمَ لَتَقَعُمِنَ اللَّهِ يَمَكَانِ قَبُلَ أَن تَقَعَ بِٱلْاَرُضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفَسَاتِكُمُ وَهَنِّئُوا اِخْوَانَكُمُ الْمُسْلِبِيْنَ بِالْعِيْدِ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُوۡلُوۡنَ لِرَسُوۡلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِوَسَلَّمَ إِذَانُصَرَفُوۡا مِنْ صَلَاةٍ الْعِيْدِ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ فَيَقُولُ نَعَمْ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَ كَبِّرُوا عِبَادَ اللهِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيَّاهُمِ التَّشْرِيْقِ، أَيَّاهُمُ أَكُلٍ وَشُرُبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ سَوَعَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : قَالَ زَيِّنُوْااَعَيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْجِيْدِوَالتَّقْدِيْسِ، ٱلْبَسَنِيَ اللهُ وَإِيَّا كُمْ حُلَلَ عَفُودٍ وَعَافِيَتِهِ وَرِضُوانِهِ وَمَنَحَنَا بِبَرْكَةِ هٰنَا الْعِيْب السَّعِيْدِ وَافِرَ إِحْسَانِهِ وَرَزَقَنَا تَوْبَةً نَصُوْحًا نَسْتَوْجِبُ بِهَاجَزِيْلَ عيدالاضح السنحا عيدالاصحل فَضٰلِهِ وَغُفُرَانِهِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِكَرَمِه وَامْتِنَانِهِ

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، {لَنْ يَّنَالَ اللهَ كُوْمُهَا وَلَا دِمَا نُهَا وَلِكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰي مِنْكُمْ كَنْلِكَ

سَخَّرَهَالَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَمَا كُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمُ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَّاكُمُ بِمَافِيُهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ، أَقُولُ قَوْلِي هٰ لَا وَأَسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. لاطبة الثانية المحلمة الثانية

بِسهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الخطبة الثأنية

آلُحَهُ لُولِلُهِ الَّذِي خَلَقَ ادَمَ مِن طِيْنٍ وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءِ مَّهِ يُنِ الْمُتَقِينَ وَ اَشُهَلُ اَن لَّا مَاءِ مَّهِ يُنِ الْمُتَقِينَ وَ اَشُهَلُ اَن لَّا مَاءً مَّهِ يُنِ الْمُعِينِ اَحْمَلُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَقُّ الْمُعِينُ وَاَشْهَلُ اَنَّ هُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَلَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَقُّ الْمُعِينُ وَاَشْهَلُ اَنَّ هُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْصَادِقُ الرَّمِينُ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَٱصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ ـ ٱمَّا بَعْدُ!

فَيَاعِبَادَاللهِ! اِتَّقُوْ اللهُ تَعَالَى وَابْتَغُوْا رِضُوانَهُ وَاخْشُو بَطْشَهُ وَخَافُوا سُلُطَانَهُ، وَاسْتَعِدُّوُ الِيَوْمِ تَزِلُّ فِيْهِ الْقَلَمُ وَلَا يَنْفَعُ النَّلَمُ وَصَلُّوا صَلُّوا صَلْوُا عَلَى مَنْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى شَأْنِهِ تَشْرِيْفًا وَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ يَااَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا وَتَعْظِيمًا، إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَااَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّنِ نَا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّنِ نَا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّنِ نَا صَلَّالَهُ مَا عَلَى سَيِّنِ نَا مُخْتَلِهِ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ وَارُضَ اللّهُمَّ عَنْ مَعْنَ اللّهُمَّ عَنْ اللهُ وَعَنْ الْمُعَلِيدِينَ الْكَنُورِ وَالْجَبِينِ الْاَزْهُ وَارُضَ اللّهُمَّ عَنْ مَا عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَعَنْ الْمُهُولِيّةِ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللّهُ وَالْمُ اللهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

الخطبة الثأنية

-(rrr)

الخطبة الثأنية

الشِّرُكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَدَهِّرُ اعْنَاءَ البِّيْنِ، اللَّهُمَّ انْصُرُ مَنْ فَصَرَ دِيْنَ مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدٍ صَلَّى الله مُعَمَّدِ مَعْ مُعَمَّدٍ مَعْ مُعَمَّدٍ مَعْ مُعَمَّدِ مِعْ مُعَمَّدِ وَالْمُشْلِمِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُشْلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُشْلِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلِ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْم